





مختر می الوار رضا درم الوار رضا ۱۹۸/۸ می برا با در پنجاب ایاکستان

| موسم رمت و نور                                                                                                 | نام كتاب              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (ماہ صیام کے کیل و نمار)                                                                                       |                       |
| هر محوب الرسول قادري<br>                                                                                       | معنف                  |
| پروفیسرصایزاده محد آصف بزاردی                                                                                  | نفريم<br>سام          |
| قاری محد علی قادری<br>شهراز احد                                                                                | پروف ریدنگ<br>کمپوزنگ |
| فائيوشار كميوزنك سننر اددد بإزار لابور                                                                         |                       |
| م حين چئي                                                                                                      | سرورق                 |
| رمضان الباك 1418 ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         | يار اول               |
| یزم انوار رضا – 198/4 جو پر آباد                                                                               | عاشر                  |
| پوست کوه تمبر 41200<br>وست کوه تمبر 50                                                                         |                       |
|                                                                                                                |                       |
| مك كريخ                                                                                                        |                       |
| مرکزی دفتر عالمی وعوت اسلامیه 1- قصیح رود ٔ اسلامیه پارک لامور-<br>استان میشاند ناشان استان میشاند ناشاند بازگ | O                     |
| انوار رضالا ئبرى 4/198 جو پر آباد صلح خوشاب                                                                    | O                     |



حسن زنبب

|            | LI • C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغرنم      | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | الابداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Sagara Taring Sagara Sagara Sagara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | تقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | تقريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12         | تاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19         | وياچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | شيخ زاد ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Con Contract |
| TT .       | اہم وعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | استقبال رمضان کی پہلی محفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10         | جب روزہ اور قرآن سفارش کریں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72         | سيده فاطمه نسلم خواتين كي أتيويل هخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79         | رمضان الله كامهيند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | رمضان اور محبوب خداما ديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | تراوی الله تعالی کی بارگاه کایسندیده عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20         | تراوح ليحكم ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>#</b> 4 | رمضان ألبارك اور شرعي مسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7-9        | رمضان البارك اور مشابيرامت (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | رمضان المبارك اور مشابيرامت (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | رمضان السارك اور مشابيرامت (١٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحهتمبر         | عنوانات                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 20               | ام المومنين سيده خديجة الكبرى (كائنات كي افضل ترين خاتون)  |
| 74               | فتح مكه () لشكر اسلام كى عظيم كاميابي ()                   |
| ۴۹               | فتح مكه ( الشكر اسلام كى عظيم كاميابي (١)                  |
| ۵۱               | فتح مکہ کے موقع پر تاجدار ختم نبوت مائیام کا تاریخی خطاب   |
| ar               | يوم الفرقان ( ماريخ عالم كي انو كلي جنگ                    |
| AY.              | غزوه بدر ۞ حق و باطل كامعركه اول                           |
| 64               | رمضان المبارك كالتيراعش                                    |
| 4•               | شب قدر ، بزار مبينول سے افضل رات                           |
| 44               | شب قدر میں کرتے کے کام                                     |
| Also,            | حضور الماييز كي بنائي مولى المم دعا                        |
| 46               | اعتكاف كي فضيلت وابميت                                     |
| 42               | رمضان المبارك ورودياك اور اخرام والدين                     |
| 49               | مسلمان كانصاب زندگی ٥ قرآن مجید                            |
| <b>4</b>         | كلام اللي اور شب قدر                                       |
| 2pm : :          | قضائے عمری ایک غاط فنمی کا ازالہ                           |
| 24               | باب رحمت کھلا آج کی رات ہے                                 |
| 4                | الوداع! ماه صيام! الوداع (رمضان كي آخرى رات)               |
| AL)              | صدقه فطرا اسلامی زندگی کا ایک عمل                          |
| AP               | نعتيه غزل از حضرت حاجی امداد الله مهاجر علی واليد          |
| Λ <sub>1</sub> . | ماه رمضان السبارك و تزكيه لفس اور روحاني تربيت كاموسم بمار |
| ۸۸ .             | فضائل وعظمت رمضان المبارك                                  |
| 92               | ماہ رمضان المبارك ميں حضور أكرم ماليكم كے معمولات          |
| •                |                                                            |

| •  |     |    |   |      |
|----|-----|----|---|------|
|    | . • |    | • | 4    |
| 1. | 1   | 4. | 4 | 0    |
| ٠. | _   | 1. | Z | •    |
|    |     |    | 7 | 3.1  |
| 1  | •   |    |   |      |
| -  | _   |    |   | 20 % |

| 90             | ت شريف حضرت سيدنا پير مرعلى شاه كواروى مايليد         |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 44             | زه اور معرفت اللي                                     |
| ••             | زه اور جماری صحت                                      |
| 100            | مكه () سب سے پہلی اسلامی حکومت كا قیام                |
| <b>!•</b> ∧    | ئىدى يىداكىسىسى                                       |
| II <b>a</b>    | رت سيده خاتون جنت فاطمه الزبرار عني الله عنها         |
| 1 <b>1**</b> * | لمومنين سيده خديجة الكبرى رضى الله عنها               |
| 11-9           | الوقت ومفرت شيخ سرى مقلى مطلية                        |
|                | المومنين وانشين حيدر كرار سيدنا المام حسن مجتبي المور |
| 17Y            | لمومنين محضرت سيده عائشه صديقته رضي الله عنها         |
| 101            | المومنين ماب مدينه العلم سيدناعلى المرتضى ولا         |
| 102            | ا چنستان رسالت محضرت سيدنا امام على رضاداله           |
| M•             | الفطر ( نقل اور نقاضے                                 |
|                |                                                       |

# الاحداء

بیں اپی اس کاوش کو دنیائے اسلام کے عظیم علی و روحانی بررگ اعلیٰ حطرت علی البرکت نائب خوف اعظم فی الند الشاہ الم احمد رضا محدث برطوی دال کے فیضان کے ایمن اور اپنے مجلح طریقت حطرت مجلح الاسلام والمسلمین جمتہ الکالمین مجلح المشاکح علامہ مغتی محمد اختر رضا خال قاوری الاز بری وامت برکا تم القدسہ زیب سجادہ درگاہ عالیہ بریلی شریف (محارت) کی ذات کرای سے منسوب کرتا ہوں۔

م مر قبول الحدر زنے من و شرف محمد محبوب الرسول قادری



# محقق العصر مفكر اسلام المير البسنت عفرت علامه مفتى مجر خال قادراي

# مركزي امير عالى دعوت اسلاميه

الحمد لله رب العامين والصلوة والسلام على رحمه للعالمين وعلى الانبياء والمرسلين وعلى ملائكته المقربين وعلى اله واصحابة احمعين

الله تعالی نے رمضان المبارک میں حضور علیظ پر قرآن وی کا آغاز قرا کر آب علیظ کو اعلان نبوت کا تحکم ویا اس امت کے لئے قرآن اور صاحب قرآن طویظ الله تعلی کی عظیم لعتیں ہیں جن پر آپ خالق و مالک کا شکر گزار ہونا لازم و فرض ہے۔ کیونکہ یہ تعتیں کسی اور امت کو کہال میسر ہوئیں؟ یہی تو وہ کتاب و نبی علیظ ہیں جو آخری ہیں اور امت کو کہال میسر ہوئیں؟ یہی تو وہ کتاب و نبی علیظ ہیں جو آخری ہیں' ان کے بعد الله تعالی نے تا قیامت زول شریعت اور نبوت کا دروازہ بند فرمانے ہوئے فرمانیا۔

آج ہم نے تمہارے کئے تمہارا دین ملے مہارا دین ملے ملے مہارا دین ملے کہ ملے کہ مہار کے ملے مہارا دین دیام کر دیا اور ای نعبت تم پر تمام کو دی اور میں نے تمہارے کے اسلام کو بطور دین منتخب فرما دیا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

کویا رمضان المبارک کے روزے قرآن اور اعلان نبوت محریہ پر جش کی بھی صورت بھی رہفان المبارک کے روزے کہ مومن حالت خوشی میں اپنے خالق کی طرف زیادہ راغب ہوں کہ مقصد تخلیق کو پہچانے کی کوشش میں رہے۔ سورہ نفر میں ارشاد فرمایا کیا جب حہیں اللہ تعالی کی طرف سے نفرت وقتح نعیب ہو اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین کو تبول کرلین تو

فسبح بحمد ربک واستغفرہ اسے رب کی حمد و تبیع کرد اور اس سے انہ کان توابا معفرت ماگو وہ نمایت ہی رحمت و مرانی

فرمائے والا ہے۔

اگر آدمی رمضان المبارک کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے تو پورا سال بلکہ ساری دندگی میں تبدیلی و انقلاب آسکتا ہے ارمضان المبارک کے واس میں کیا کیا رحمیں ' برکات اور مماریں ہیں ان کو جانے بغیراس سے سیح طور پر لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا ہمارے فاضل نوجوان محبوب الرسول قادری مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر کافی مواد ہم کر کے ان مماردں کو سامنے لانے کی کوشش کی انہوں نے اس موضوع پر کافی مواد ہم کر کے ان مماردں کو سامنے لانے کی کوشش کی

دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کی توفق وے اور ان کی اس کوشش کو سرمانیہ آجرت بنا دے۔

> دعا کو اسلام کا ادنی خادم محدخال قادری حامعہ اسلامیہ لاہور

# ادیب ایسنت مگر گرشه حضرت شیخ القرآن علامه صاجزاده پروفیسر محمر آصف بزاروی

# شعبد اسلامیات محور نمنث شالیمار کالج لایور

آرئ عالم شاہر ہے کہ ہر قوم نے کی نہ کی مقصد کے تحت روزہ کو کئی نہ کی مقصد کے تحت روزہ کو کئی ایس شکل میں ضرور اختیار کیا۔ افزا بجا طور پر کما جا سکتا ہے کہ مرف روزہ ایک ایس ماہوت ہے جو دنیا کی قدیم و جدید اقوام اور نداہب کی مشترکہ عبارت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر قمری مینے کی 13 14 اور 15 آرئ کو روزہ رکھتے تھے۔ ان ایام کو "ایام بیش" کما جاتا ہے۔ اطاویت مبارکہ سے پہتا چاتا ہے کہ رسول ارام طالعہ نے بھی "ایام بیش" کما جاتا ہے۔ اطاویت مبارکہ سے پہتا چاتا ہے کہ رسول ارام طالعہ سے بھی معلوم ہو آ ہے کہ صوفیاء کرام ہا تا تاوی عظام کی سوائی حیات کے مطالعہ سے بھی معلوم ہو آ ہے کہ صوفیاء کرام ہا تا تاوی کی ان ایام کی روزے رکھتے رہے ہیں۔ جہزت فوج علیہ المطام کے جھاتی فرکور ہے کہ آپ نے سیاب کے خات مسلول کے دھات اور ایم کا خات کے دورے کہ آپ نے سیاب کے خات کی دورے دیا ہو گئا ہے کہ مورث اور ایم خات اور کی مقبل کی دورے مسلول کے خات اور کے مشتری استان کی تعلی خات اور کی مشتری معرف اور ایم خات اور خورے کی دورائے میں دورے مسلول کے معرف اور خورے کی دورائے میں دورائے میں دورے دیا ہوگئی کی دورائے میں دورائے کی دورائے کی دورائے میں دورائے کی دورائے کی

المبعا ہے کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت واؤد علیہ السلام آیک ون جھوڑ کر وہ سرے ون روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام کے ڈریعے بی اسرائیل کو معروں کی غلامی ہے اللہ تخالی نے نجات والد کی تو تھم الدی ہے آپ شریعت کے حصول کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اعتکاف کیا اور مسلسل ایک ماہ تک روزے رہے بھر مزید ڈس روزے رکھنے کا تھم ملا کیاں آپ کا چلہ پورا ہوا اس طرح آپ کی امت جالیس روزوں کی پارٹر رہی ہے۔ آپ کے پروکاروں پر چالیسویں ون کا دوزہ فرض کرا کیو گئے جا موسوی کا چالیسویں ون کا دوزہ فرض کرا کیو گئے چلہ موسوی کا چالیسوال ون محرم کی وسویں آری کو تھا۔ جس روز آپ کو بارگاہ ربائی ہے احکام عشرہ تورات کی شکل میں ملے۔ چنانچہ تورات میں جمال وگر عبادات کا ذکر ملنا ہے وہاں اس ون کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے ' یہ عاشورہ کا دیگر عبادات کا ذکر ملنا ہے وہاں اس ون کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے ' یہ عاشورہ کا

ظہور اسلام سے جمل الل عرب اس روزہ کی اہمیت سے خوب واقف ہے۔ محابہ کرام جب اجرت فرما کر مدید طیبہ تشریف نے گئے تو وہاں یہود اس دن روزہ رکھا کرتے ہے تو وہاں یہود اس دن روزہ رکھا کرتے ہے تو حضور طابط نے ارشاد فرمایا مسلمانو اہم بھی اس روز روزہ رکھو بلکہ ساتھ بی نویں یا گیارہویں محرم کا روزہ رکھنے کا ارشاد ہوا ناکہ یہودیوں کے ساتھ مشاہست نہ ہو۔ یہود 24 مجھنے کا روزہ رکھنے "سجری کے وقت یجھ نہیں کھاتے ہے لین سحابہ کرام سحری کو کھانا کھائے نیوں بھی ان جی اور یہود میں اتماز ہو جا آ

حضرت عینی علیہ السلام آیک ون دوزہ رکھتے اور دو دن کھاتے پہنے ہتے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیروکاروں کے لئے بھی رمضان کے تمیں دوزے فرض سے بعض رادب آج کل بھی دو دو تین تین ون کے روزے کے قائل ہیں۔

مای فراہب کی طرح خیرسای فراہب میں بھی روزہ رکھنے کا تصور ملتا ہے۔ آتش رستوں کے بال روزہ کا مجیب وغریب تصور بایا جاتا ہے کہ مرف فرجی پیشوا روزہ رکھنے

کے پابند بیں عوام روزہ سے متنی ہیں۔ یونانیوں میں صرف عورت کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے مردیر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چینیوں کا ایک روزہ سات دن کا ہو تا تھا۔ ہندو ازم میں روزہ (برتھ) مرف برہمنوں کے لئے ہے ولین مودر اور کھڑی روزه سین رکھتے۔ ہندو عور تین سال مین صرف ایک مرتبہ اینے شوہر کی درازی عمر کے لئے برت بون مائی رکھتی ہیں۔ بعض اقوام میں روزے کا تصور یوں بھی ماتا ہے کہ حالت صوم میں جوس محلول کا رس وغیرہ لی سکتے ہیں " تقبل غذا ممنوع ہے اس ساری بحث کا حاصل کلام بیر ہے کہ روزہ ہر قوم اور غرب کی تاریخ کا حصہ رہا ہے کین اس کی حیثیت و بلیئت مختلف رہی ہے ؟ مقاصد اور نصب العین میں فرق ہے۔ قدیم قومیں ماتم ، سوک کی علامت اپنے گناہوں کے کفارہ اور استغفار کے کے روزہ رکھتی تھیں۔ لیکن اسلام وہ واحد وین فطرت ہے جس نے ان تمام زاہب کے نصب العین سے بالکل منفرو جداگانہ اور مختلف نصور ریا ہے۔ "انسائکلو برزیا اف جیوز" کا مقالہ نگار لکھتا ہے "بیودی اور عیسانی بطور کفارہ گناہ توبد کی خاطریا پر ایسے ہی دوسرے مقامد کے لئے روزے رکھتے تھے اور ان کا روزہ محض رسی توعیت کا ہو تا یا پھر قدیم ایام میں روزہ ماتم کے نشان کے طور پر رکھا جاتا تھا مر اسلام نے اس میدان میں بھی انسانیت کو روزے کے ذریعے ایک تربیت کا نظام ویا۔" دین اسلام کو دیکر سای اور غیرسای زامب پر جمان کی بملوول سے فرقیت ہے وہال سب سے بری اور فملیان خصوصیت میر بھی لی ہے کہ اسلام میں روزہ ماتم کے طور یر یا رسی علامت کی حیثیت سے نہیں رکھا جاتا بلکہ اسلام کے ارکان میں روزہ فرد کی املاح و تربیت کے لئے اید ایر جرت انگیز خصوصیات کے ہوئے ہے اور جیت افل تزكيه قلب ظاہرى و باطنى طمارت اور قوت ايمانى كے لئے اس سے زيادہ موزول اور کوئی عبادت تمیں ہے۔ روزہ مسلمانوں کو نظم و صبط اور وسیان کی تربیت وہا ہے۔ اس کے ذرائع انسان کے اندر آخرت کی موجودگی اس میں حیاب و کتاب کے لئے بیش اور جوابدی کاشعور بوری طرح اجار ہو جاتا ہے۔

ویکر خاب کے بان محص کھانے پینے سے پچا بی جنگ ایس ایلے بیٹے کر ریاضت بین اپ آپ کو معرف رکھنا وغیرہ روزے کا اصل مقعد سمجھا جاتا ہے۔ بیض خابب بین روزہ رکھنے کے لئے موسموں کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ من پیند ایام میں روزہ رکھنے کو ترجیح دی جاتی ہے کی ایسے خابب بھی ہیں جن میں حالت صوم میں عورت سے دور رہنے کی کوئی بابلہ نہیں۔ ان کے بر عمی اسلام میں جو دین فطرت ہے میں فظرت کے امولوں کے معابق روزہ رکھنے کا حجم دیا گیا ہے۔ یہ روزہ محض جسمانی محت اور روحانی بالیدگی کا باعث ہے۔ معذور تکلیف اورہ زاہبانہ سختی کی بجائے جسمانی صحت اور روحانی بالیدگی کا باعث ہے۔ معذور لوگوں کو بسٹانی معانی ذوہ اور مریضوں کے لئے رعایت موجود ہے اگر بور بین قضا اوا کر دی جائے اور فطرت کے اصولوں پر بھی عمل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عیارت کو مشکل اور پوچھ سمجھ کر ترک کر دیا جائے۔

اسلامی کرداری تفکیل بین روزہ جرت انگیز انقلابی تاجیر رکھتا ہے۔ روزہ سے اللہ تعلیٰ کی ذات بابرکت پر ایمان معبوط ہوتا ہے اس کی صفات حن کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ روزہ اسلامی مساوات کا عملی مظاہرہ بھی ہے امیروغریب سب کے لئے کیسال طور پر کھانا بینا بند ہو جاتا ہے ، جس سے جذبہ اخوت و ترجم پیدا ہوتا ہے اور ملت اسلامیہ بیں ہم آبکی اور وحدت کی قضا بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

الل سنت کے معروف ادیب اور کئنہ دال خطیب برادرم ملک مجوب الرسول قادری کی ذات محتری تعارف جمیں ہے۔ قوی اخبارات کے ملی ندیں اور ادبی ایڈیشنول میں آپ کی قررین جموا منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ دیر نظر کتاب "موسم رحمت و نور" (او میام کے لیل و نمار) بھی آپ کے انہی مضایین کا ایک ایبا مجوبہ ہیں دمغیان الفیارک کے حوالے سے چھینے والے مضایین کو قار کین کی سولت کے لئے بچا شائع کیا گیا ہے۔ یہ مجوبہ مضایین آج تک رمغیان المبارک کی سولت کے لئے بچا شائع کیا گیا ہے۔ یہ مجوبہ مضایین آج تک رمغیان المبارک کی نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ سے منفرہ حیثیت کا حال ہے کہ اس میں نبیت سے شائع ہونے والی کتب میں اس لحاظ ہے مسائل پر سیر حاصل مختلو کی می کا ایک میان کی کا کی دورہ کا در میں کی دورہ کی دورہ کی دائی کی دورہ کی دی دورہ کی دی دورہ کی دورہ

ہے بلکہ عمر حاضر میں ومفاق میں بیش آنے والے مسائل کو بھی زریجٹ لایا گیا۔ سے۔

راورم ملک محبوب الرسول قاوری کی تحریر میں ہو یہ اہم بات ہے اور سب

ہے۔ وہ قصہ ماضی کو بھی ایسے الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے ہون محسوں ہو آ ہے کہ نے الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے ہون محسوں ہو آ ہے کہ نے واقعہ المجمی ہاری نگابوں کے بنانے رونما ہو رہا ہے۔ چہانچ زیر مطالعہ کتاب اس بات کی بین دلیل بھی ہے۔ میں نے اس کتاب کا چیرہ چیرہ مقالمت سے مطالعہ کیا ہے اور یہ کنٹے میں می جاب ہوں کہ یہ "مجموعہ مضامین" زمضان المبارک مطالعہ کیا ہے اور یہ کنٹے میں می جاب ہوں کہ یہ "مجموعہ مضامین" زمضان المبارک برائے میں اس کتاب کے بعض مضامین شاہ الله المبارک برائے میں اس کتاب کے بعض مضامین مشاہ کی از الله باد الله مضامی کی بہلی محفل مرمضان اور مشاہر است، یوم الفرقین کا از الله باد الله کا والله کی دورت کا قیام" نہ صور آگرم بلکہ معظم کے لئے بھی راہنمائی کا والاث بی درف متعلم کیکھ معظم کے لئے بھی راہنمائی کا والاث بی درف

والسلام محد آصف بزاروی

طاع البدرعان موثنات لودلع وحد السكرعان ما دمى لله دراع أحا لمبعث فينا حبت بالأمراطاع





# بنسيالة والرحي

﴿ شَهُرُ

رَمَضَانَ الذِي أَنزِلَ فِيهِ الْفُرْدَ انْ هُدُّ لِلنَّاسِ وَبَيِنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانُ فَمَن شَيِدَمِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِندَةً مِن فَلْيَصُمْ مَا أَخَدُّ يُرِيدُ اللَّهُ يَحِمُ الْيُسْتِرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِنَّ حَمَالُوا الْعِدَّةَ وَلَنْكُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِنَّ حَمَالُوا الْعِدَّةَ وَلَنْكُمْ وَلَا يُوبِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِنَّ حَمَالُوا الْعِدَّةَ وَلَنْكُمْ وَلَا يُوبِدُ بِكُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا

# اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مسریان رحم والا

رمضان کا ممینہ جس میں قرآن انزا کوگون کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں کو تم میں جو کوئی نیہ ممینہ یائے مرور اس کے روزے رکھے 'اور جو پیار یا سفر میں ہو ' قد اشتے روزے اور دفول میں اللہ تم پر آسائی چاہتا ہے اور تم پر دشواری مہیں چاہتا ' اور اس لئے کہ تم گفتی بوری کرو 'اور اللہ کی برائی بولو ' اس پر کہ اس نے مہیں ہدایت کی 'اور کمیں تم حق گزار ہو۔ مہیں ہدایت کی 'اور کمیں تم حق گزار ہو۔ کہا ' (ترجمہ کرالایمان)

سرزمین بورب میں فکر رضا کے ترجمان' مسلک محبت رسول مٹائیم کے جوشلے مبلغ' برم رضا برطانیہ کے صدر' پاک سمیر بوٹھ فورم برطانیہ کے چیئرمین اور سہ مای " مشرق د مغرب> (بریڈ فورڈ) کے چیف ایڈیٹر جناب محترم

# عمران حين چوبدري

# ناژات

پاکتان کی نوجوان نسل کے نمائندہ دانشور ملک محبوب الرسول قادری نے نیکیوں کے موسم بمار ماہ صیام کے موضوع پر "موسم رحمت و نور" کے نام سے جو علم افروز کتاب تحریر کی ہے۔ اس فوبصورت کتاب کے لفظ لفظ میں حب رسول مالی کی کیفیت بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ شعروں کی سی نزاکت اور باد صبا جذبے اور حب اللی کی کیفیت بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ شعروں کی سی نزاکت اور باد صبا کی سی لطافت میں ڈوبی ہوئی اس کتاب کا حرف خرف فکرو عمل کا پیغام ہے۔ اپنی جوانی کا لمحہ لمحہ اور اپنے شباب کی ساری ساعتیں فروغ عشق رسول مالی کے سکے صرف کا لمحہ لمحہ اور اپنے شباب کی ساری ساعتیں فروغ عشق رسول مالی کی مشل کرنے والے بلند عرم محبوب الرسول قادری کی کتاب اس کے باطن کی مشل کرنے والے بلند عرم محبوب الرسول قادری کی کتاب اس کے باطن کی مشل فوبصورت ہی نہیں بلکہ ول نشین مجی ہے۔ ان کے تخلیق کے ہوئے الفاظ ان جگوروں کی طرح ہیں جن کی جگراہٹ اندھیری رات کی دبیر سیابیوں میں اجالے بھیر دیتی ہے۔ کی طرح ہیں جن کی جگراہٹ اندھیری رات کی دبیر سیابیوں میں اجالے بھیر دیتی ہے۔ یہ محض کتاب نہیں بلکہ ہ نفر ہے وہ گول میں گردش سینوں میں جارت اور دو بینام ہے جو روحوں میں بتا اور دو بینام ہے جو روحوں میں جارت اور دون میں ارتعاش بیدا کرتا ہے۔ دولوں میں ارتعاش بیدا کرتا ہے۔ دولوں میں ارتعاش بیدا کرتا ہے۔ دولوں میں ارتعاش بیدا کرتا ہے۔

میر ساب فی الاصل الی پیش کش ہے جس کی وقعت اور قیمتی بن وقتی نہیں بلکہ

ستقل اور صدقہ جاربیہ ہے۔ یہ کتاب آنے والی اسلون کو فیفرانا یہ کرتی رہے گا۔

کیونکہ یہ کتاب ایسے صاحب مطالعہ نوجوان کے قلم سے ٹیکی ہے جن کے دن بین دھڑکنوں میں عشق رسول المطابع کی بجالیاں ہی ہوئی ہیں۔ بی بات تو یہ ہے کہ جب میں ان کی تحریب بات کی مجوب قادری کو دیکھا ہوں اور مجر جب ان کی تحریب بر معتا ہوں تو سجھ میں نہیں آتا گارائیاں کیا سمی پڑی ہیں۔ بہت کہ ایسے مختصر سے وجود ٹیل فکر واحسان کی آتی گرائیاں کیا سمی پڑی ہیں۔ بہت کہ لوگ استف کم عرضے اور اتن چھوٹی عمر میں اتن زیادہ کامیابیاں حاصل کریاتے ہیں۔ مجھے لوگ استف کم عرضے اور اتن چھوٹی عمر میں اتن زیادہ کامیابیاں حاصل کریاتے ہیں۔ مجھے دوران جب آسان سے بھم جھم بریتی خبرو برکت کی برسات میں بیٹھ کر اس کتاب کا دوران جب آسان سے بھم جھم بریتی خبرو برکت کی برسات میں بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کتاب پر بھتے والے قاری کی آخوش کو رحمتوں کے مطالعہ کیا جائے گا تو رب کریم کیا ہوئیں گا

غبار راه محاز

عمران حسين چود هري

# رياچ

الله تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفق خاص سے وقا "فوقا" ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے میرے مضامین کا مجموعہ "موسم رجت و نور" .....ماہ صام کے لیل و نماز ..... کے مبارک نام سے منصہ شہود پر آ رہا ہے ..... یہ مضامین قوی اخبارات کی زینت بن کے بیں .....

شب معراج النبی طابط جامع مسجد غوضیه بلاک نمبر 14 جوہر آباد میں منعقدہ "معراج مصطفیٰ مطبق کانفرنس"کے موقع پر حضرت شخ القرآن ابوالحقائق مولانا محمد عبدالغفور بزاروی را بیت اور نامور عالم دین علامہ صاجزادہ پروفیسر محمد آصف ہزاروی اور جامعہ اسلامیہ لاہور میں شعبہ تجوید و قرات کے استاذ جناب براور قاری محمد علی قادری نے انوار رضا لا بریری جوہر آباد میں میرے مضامین کا مطالعہ کیا تو انہوں نے مخورہ دیا کہ بہت بمتر ہوگا کہ ان کو یکجا کتابی شکل میں استفادہ عام کے لئے چھاپ دیا جائے۔ سو وہ مضامین میرے ماتھ لاہور آگے۔

رحمت و نور" ماه صیام سے کیل و نظار ۔۔۔۔۔ تیجویز فرمایا اور اارک پر تفریظ لکھنے کا وعدہ فرمایا لیکن بعد میں عدم رابط کے سبب میر کام سمیل کونیہ بنے سکا۔

مين الي معزز كرم فرماول بالخصوص محرم امير المستنت مفكر اسلام علامه مفتي محد خان قادری مرکزی امیر عالمی وعوت اسلامیه و جگر گوشه شیخ القرآن حضرت علامه بروفیسر صاجزادہ محمد آصف ہزاروی برم رضا برطانید سکے سربراہ جناب برادر عران حسین چوہدری پاکستان میں اہلسنت کے لئے شب و روز مصروف جمد نوجوان کمنہ مشق صحافی جماعت السنت پاکستان کے روح روال اور میرے بہت بی پیارے دوست جناب براور رائے محد تواز کھل عد اسلامیہ لاہور کے نائب سے الجامعہ جناب برادر علامہ محد اسلم شنراد علی علاء پاکستان (نیازی) کے چیف آرگنائزر محترم علامہ میال غلام شبیر قادری اور آزاد کشمیرے تعلق رکھنے والے متاز نوجوان عالم دین حضرت مولانا قاری محمد طاہر تقشیندی مجددی خطیب جامع مسجد مدینه غوضیه 7 اسلامیه بارک لابور میری طرف سے شكريد كے مستحق بيں۔ جنہوں نے اس كتاب كى اشاعت كے سلسلہ ميں مجھے اليا مفيد مشوروں سے نوازا۔ یہاں مجھ اسیے برادر عزیز جناب زینت القراء قاری محمد علی قادری صاحب کا شکریہ بھی اوا کرنا ہے۔ جنہوں نے بہت مختفر وفت میں بری محنت سے اس مبارک کتاب کی بروف ریڈنگ کا فریضہ سرانجام دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ بعالی جملہ احباب کو اجر عطا فرمائے۔

> گدائے آل رسول الخایا محبوب الرسول قادری

بدر الله والرَّهُ الرَّيْ الصلوة والسارم عليك بارسول الله ومعان ذى الملك والملكوت سيحان دى العيرة والعظمة والهيئة والقدرة والكبرياء والجاروت سبحان الملك البي الني لانام ولادموت سيوح فدوس ريا



جلیل القدر صحالی رسول حضرت سیدتا سلمان فارسی دیات فرمات بین که رسول رحت باليام في شعبان المعظم كے آخرى روز صحابہ كرام كو بلوايا اور انہيں خطبہ ارشاد فرمایا - بید خطبه وز حقیقت رمضان السبارک کی ایمیت اجاکر کرنے کے لئے ارشاد فرمایا گیا اور بیروگرام "استقبل رمضان" کے لئے انعقاد بذیر ہوا تھا۔ خاص اہتمام سے بلائے سن سحابہ کو مخاطب کر کے محبوب خدا مان کیا ارشاد فرما رہے سفے۔ وولوگو! تم پر ایک عظمت و برکت والا مهینه سامیر محکن ہو رہا ہے۔ اس مهینه کی ایک رات مبرار مهینوں ے افضل ہے اس مینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کے اور اس کی راتوں میں تقل عیادت (تراوی) مقرر کی۔ جو کوئی اس مبارک مہینہ میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب عاصل كرتے كے لئے كوئى فيكى كرے كا تو اس كو فرضوں كے برابر ثواب ملے كا اور رمضان المبارك میں قرض اوا كرنے كا تواب عام ونوں میں ستر فرضول كے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ عنت ہے۔ یہ بعدردی کا مہینہ ہے سے عزاری كامينه ہے۔ يى وہ ميند ہے جس ميں مومن كے رزق ميں اضافه كيا جاتا ہے۔ جس معن نے اس ممینہ میں کسی روزہ دار کو روزہ انظار کرایا تو اس کے لئے معفرت اور جہم کی آگ ہے آزادی کا ذراید ہو گا اور اس کو روزہ دار کے برابر تواب دیا جائے گا اس کے بغیر کہ روزہ دار کے تواب میں کوئی کی کی جائے۔"

صحابہ نے عرض کیا کہ لیکن ہم بن ہے ہم انیک تو کی کو افظار کرائے گی استطاعت نہیں رکھنا؟ (تو کیا غریب لوگ اس عظیم سعادت سے محروم ہوں گے؟) فرمایا۔ اللہ تعالی یہ ثواب این فحض کو بھی عطا فرائے گا جو دودھ کی تھوڑی کی نقدار کھجور کے ایک محروث نے روزہ دار کو افظار کرا دے پیر کھجور کے ایک محروث نے روزہ دار کو افظار کرا دے پیر آقائے فحت ملائے نے ارشاد فرمایا کہ این ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے در ممایی حصہ معفرت ہے اور آخری حسہ جنم کی آگ سے نبات کی ضانت ہے۔ جو مخص اس معفرت ہے اور آخری حسہ جنم کی آگ سے نبات کی ضانت ہے۔ جو مخص اس معمد معفرت ہے اور آخری حسہ جنم کی آگ ہے نبات کی ضانت ہے۔ جو مخص اس معمد معفرت ہے اور آخری حسہ جنم کی آگ ہے نبات کی ضانت ہے۔ جو مخص اس معمد معفرت ہے اور آخری حسہ جنم کی آگ ہے نبات کی ضانت ہے۔ جو مخص اس معمد معفرت فرا دے گا اور اس کو دوزئ سے رہائی بچور آزادی کے گا۔

حضرت عبدانند بن عمر والحد راوی بین که محبوب خدام ایم از ارشاد فرمایا که "روزه اور قرآن مومن کے لئے سفارش کریں گے۔ روزہ کے گا اے میرے رب! میں نے اس مخص کو دن میں کھائے اور دو سری لذلول سے روکے رکھا تو اے میرے رب اس مخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن مجید کے گا کہ میں نے اس كو رات سوئے سے روكا۔ اے اللہ اس شخص كے بارے ميں ميرى سفارش قبول فرما۔ مسلم اور بخاری دونول میں صدیت یاک موجود ہے کہ رسول الله ماليم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو سے ہیں۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایرانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز تراوی ردھی تو اس کے گناہوں کو اللہ نعالی معاف کر دے گا جو بہلے ہو ملے ہیں۔ بیا ماہ مبارک اے دامن میں بے شار رحمتیں لے کر جلوہ تکن ہو ما ہے۔ حضرت ابو ہررہ اللہ ك حوالے سے نسائى احد اور مفكوة مين مديث ياك يول مرقوم ہے كر \_\_\_ رسول نے اس کے روزے تم پر فرض کے ہیں۔ اس میں آسان کے دروازے کھول وے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو طوق سائے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک الی رات ہے جو بڑار مینوں سے افضل

ہے۔ جو (مخص) اس کی برکول کے بحروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ رحت عالم طابع کے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں مناوی حق مسلسل مناوی کرتا ہے کہ اے نکی اور خیر کے طالب اقدم برمطا اور اے بری اور برکاری کے شائق ارک جا اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی کی طرف ہے بہت ہے بندول کو دونرج ہے رہائی دی جاتی ہے اور بیا میں ہوتا ہے۔ اور بیا



رسول رحمت طاعظ کا ارشاد گرای ہے کہ "فاطمہ میرے گوشت کا گلزا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ہر وہ چیز جو اسے اضطراب میں والے وہ مجھے بھی اضطراب میں والے گی۔" جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری والی داوی ہیں کہ محبوب خدا تا اولیا نے ارشاد فرمایا کہ "بے شک اللہ تعالی فاطمہ کے خضب ناک ہونے پر عضیناک ہو جاتا ہے اور اس کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا کے غضب ناک ہونے پر عضیناک ہو جاتا ہے اور اس کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا کے غور تول میں مربم عدیجہ فاطمہ اور آسیہ کافی ہیں۔ اس کے علامہ اقبال بکار اشھے۔ عور تول میں مربم عدیجہ فاطمہ اور آسیہ کافی ہیں۔ اس کے علامہ اقبال بکار اشھے۔

مزرع شکیم را عاصل بنول مادران را اسوه کال بنول

لینی تشکیم و رضا کی تھیتی کا حاصل ونیا کی ماؤل کے لئے اسوہ کامل اور مسلم خواتین کے لئے دوشنی کا مینار حضرت خاتون جنت سیدہ طلیبہ طاہرہ فاطمتہ الزہرا ہیں۔

بتول سیده طاہرہ زہرا طیبہ عفیفہ خاتون جنت اور خاتون قیامت آپ کے القاب ہیں۔ آپ جنتی عورتوں کی سربراہ ہیں۔ شرم و حیاء آپ کی متاع حیات تھی عبادت اللی آپ کا شیوہ تھا۔ صبر و شکر سیدہ کا معمول تھا۔ اس لئے تو اقبال نے کہا کہ " معفرت میں کا شیوہ تھا۔ مبر و شکر سیدہ کا معمول تھا۔ اس لئے تو اقبال نے کہا کہ " معفرت میں علیہ السلام کی والدہ ہونے کی نسبت سے مقدس و محترم ہیں محضرت میں فاطمت الزہرا کو تین نسبتوں سے شرف حاصل ہے۔ آپ رسول الله مالين کی دوجہ نور نظر اور لخت جگر (باری بینی) ہیں۔ تاجدار اہل آئی مولا علی مشکل کشاء کی دوجہ مطمرہ ہیں اور مرکز برکار عشق اور قافلہ سالار عشق شنرادہ کو نین مولا حسین سید الشداء مطمرہ ہیں اور مرکز برکار عشق اور قافلہ سالار عشق شنرادہ کو نین مولا حسین سید الشداء

علی جدہ و علیہ السلام کی والدہ محرمہ ہیں۔ گھریلو کام خود کرتیں 'خود باتی بھرتیں ' کیڑے دھو تیں ' بچکی بیشین ' بچون کی تربیت و برورش کے علاوہ ساری ساری رات عبارت النی میں گزار دیتیں۔ آسانوں نے فرشتہ ان کی بچکی بیٹے اور شراووں کو جھولا جھلانے کے اٹرا کرتے تھے۔ شرم و حیاء کا عالم بیہ تھا کہ رات نے اندھیرے میں جازہ اٹھانے کی وصیت فرمائی۔ وصال نبوی سڑھانے سرف بچے ماہ بعد 3 رمضان المعظم کو رحلت فرمائی۔ امیر المنومیین مولا علی دائھ اور دو سری روایت کے مطابق حضرت عباس دائھ نے جنازہ برا المنومیین مولا علی دائھ اور دو سری روایت کے مطابق حضور کے بچوں میں ڈھانے کر زات نے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ آپ کی شان میں آیت تطمیر نازل ہوئی۔ خون خیر الرسل ہے ہے جن کا خیر ان کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام ان کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام بیاں کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام بیاں کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام بیاں بھلام بھلہ آرائے عفت یہ لاکھوں سلام بھلہ آرائے عفت یہ لاکھوں سلام



یوں تو سارے دن مفتے مہینے سال اور صدیاں اللہ تعالی بی کی ہیں لمحہ لمحہ اس كى تخليق علم اوكن" كى عملى تضوير اور لازوال عظمتول كالمظهر ب كيكن ماه رمضان المبارك كوبيه شرف حاصل ہے كه الله تعالى كے پارے محبوب باك ماليام نے ارشاد فرمایا کہ "شعبان میرا ممینہ ہے اور رمضان اللہ کا ممینہ ہے" اور حدیث قدی ہے کہ" الصوم لى وانا اجزى به " روزه ميرا ب مين اس كى جزا دول كال يمال سوال ب پدا ہوتا ہے کہ ساری عبادات تو اللہ رب العزت کے لئے ہیں اور ہر عبادت کا اجر وسے والا بھی وہی رب للعالمین ہی ہے پھر روزے کی اس خصوصیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تو اس طلمن میں حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احد بار خان تعیمی را پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خصوصیت کے دو اسباب ہیں ایک سیر کہ دیگر عبادات میں رہا ہو سكتى بين كيونك وه ظاهر بين مكر روزي مين زيا كا اخمال نهين بيه خفيه عبادت بيت أكر كوئى كريس كھائى كے اور لوكوں بين روزه ظاہر كرے توكوئى كيا جائے؟ الذا روزه دار یقینا رب کے لئے ہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا سبب سے کہ قیامت میں ظالم کی دیگر عبادات مظلوم چھین لیں سے محر روزہ سمی کو نہ دیا جائے گا۔ تھم ہو گا بہ تو میری چیزے یہ کسی کو نہ ملے گا۔"

حضور اكرم ملية ارشاد فرمايا كه دواوي كابرنيك عمل اى كے لئے ہے مر روزہ ' ....وہ .... خاص میرے کے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا اور روزہ گناہوں سے نیخ کی وصل ہے اور تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو جش باتیں نہ کرے نہ غل مجائے اگر کوئی اس (روزہ دار) کو گالی دے یا اس سے لڑے تو کمہ دے میں روزہ وار ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد (مالالام) کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو الله تعالی کو مفک کی خوشبو سے زیادہ سیند ہے روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک روزہ افظار کرتے وقت اور دو سری لقائے الی کے موقع پر جبکہ روزہ وار ووزہ کا تواب عاصل كرك خوش ہو گا" مرقات اور اشعتہ اللمعات كے حوالے سے شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی مرظلہ اس کی ذبل میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزه کو اینے کئے "خاص" اس کئے قرمایا کہ دیگر عبادات میں ریاو سمعہ کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے جو روزہ میں شیں۔ دو سرے کفار و مشرکین قربانی ، ج ، خرات ، سجدہ وغیرہ بتول کے لئے کرتے ہیں۔ مرکوئی کافریت کے لئے روزہ نہیں رکھتا۔ کافر روزہ بھی ہے تو صفائی نفس کے لئے ماکہ بنوں کا قرب عاصل ہو سکے تو روزہ الی عبادت ہے جو غیراللہ کے لئے نہیں کی جاتی۔



محوب فدا طائع ماہ رمضان المبارک کے دولوائی اللہ تعالی کی عبادت کے معالم میں بہت زیادہ مستعد ہو جائے۔ جلیل القدر صحابی ججزت ابن عباس والو دوایت کرتے ہیں کہ بول تو رسول کریم طابع منام لوگوں سے زیادہ سی شخص سین رمضان المبارک میں آپ کی اس کریمانہ صفت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس ماہ مبارک کی ہر رات جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور آپ طابع کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس عرصہ میں حضور طابع ہی ہوا ہے بھی زیادہ سی ہو جائے۔ نزول قرآن کی ابتداء بھی اس ماہ مبارک میں ہوئی محبوب عدا طابع کے ساتھ سال بحر کے بارہ میں بولی محبوب عدا طابع کے ساتھ سال بحر کے بارہ میں ماں میں سے ماہ رمضان ہی کے دوران جریل امین علیہ السلام کے دور قرآن کا بھی خاص میں سے ماہ رمضان ہی کے دوران جریل امین علیہ السلام کے دور قرآن کا بھی خاص سبب ہے یہ قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور جس سال حضور طابع کے دور اللہ کرتا ہے۔ اور جس سال حضور طابع کے دور کران کا بھی خاص سبب ہے یہ قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور جس سال حضور طابع کے دور کران کا بھی خاص سبب ہے یہ قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور جس سال جمریل نے دو مرتبہ اپنی ماہ مبارک کے بیس قرآن اور رمضان فرمایا اس سال جبریل نے دو مرتبہ اپنی ماہ مبارک کے بیس قرآن اور کران

آب طابط کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہے اس کی سائس کے اور اس کی دعا مقبول ہے اور فرمایا کہ جب ماہ رمضان آیا ہے تو بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے کہ "اے طالب خیر برکت! آ ہے وقت تیرا ہے اور اے طالب شر! رک جا کہ تیرے لئے کوئی جگہ نہیں" حضرت ام الموسین تیرا ہے اور اے طالب شر! رک جا کہ تیرے لئے کوئی جگہ نہیں" حضرت ام الموسین

جھڑت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ بہشت کا دروازہ کھکھنانے میں سستی نہ کو۔ پوچھا گیا جنت کا دروازہ کیے کھکھنائیں؟ تو فرمایا کہ بھوک کے ذریعے (روزہ کے ذریعے) حضور مٹابیخ نے ارشاد فرمایا کہ عباوت کا دروازہ 'روزہ بی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ عباوت کی دروازہ 'روزہ بی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ عباوت کی دروازہ 'روزہ بی ہوا ہوتا ہے کہ عباوت کی دروازہ بی دوار بین کا بھرا ہوتا شوات کو بدر گار ہوتا ہے جبکہ بھوک شوات کو توڑئے رکھ دیتی ہے شاید اس لئے حضور بٹاہیم نے فرمایا کہ شیطان آدھی کے اندر ایسے بی روان دوان روان روانہ جینے کہ خون اس کے اندر گروش کرتا ہے جینے کہ بھوک (روزہ) کے ذریعے اس کا داستہ تک کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی برواہ نہیں کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس مدیث کا داستہ تک کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی برواہ نہیں کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس مدیث کا داستہ روزہ قبول نہ ہو گا کیونکہ روزہ کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ بدی کا راستہ روکنا ہے۔ ۔۔۔ بیجان اللہ ۔۔۔۔۔

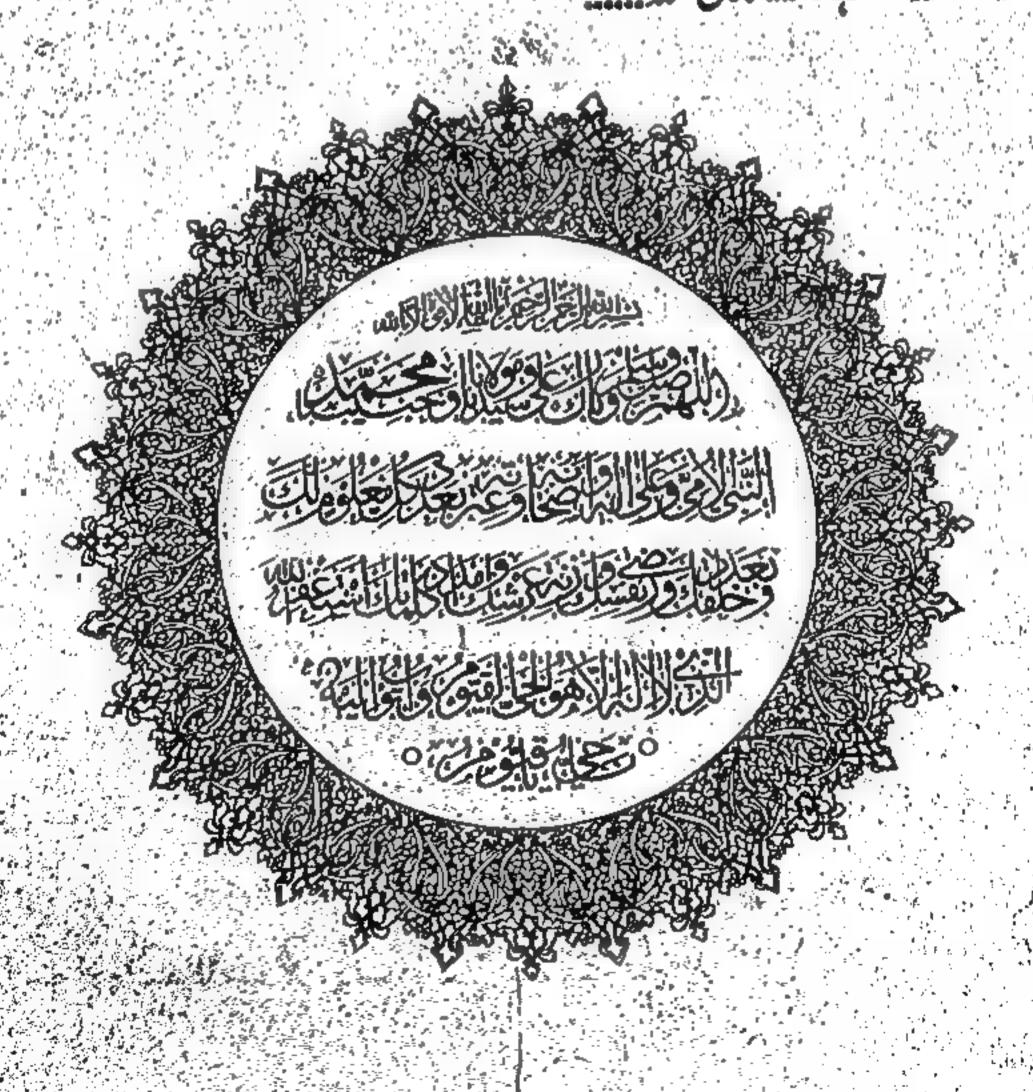



رندی میں حضرت ابودر والح سے روایت ہے کہ ہم (محلبہ کرام) نے المخضرت الميلم كے ساتھ روزے ركھ ليكن آپ الميلم نے بميں نماز تراوى ند پرهائى۔ يمال تك كه رمضان شريف ك سات دن باقى ره كئد تو آب ماييا مارك ورميان نماز راوی ردهانے کے لئے کورے مو سے اور تمائی رات تک نماز ردهائی۔ پر اسکے ون نماز تراوی ند پرهائی پھراس سے اسکے دن لین پیسویں رات کو نماز تراوی برهائی يهال تك كر نصف رات كزر مى مم في عرض كيا يا رسول الله الله الر الر اب رات بھی تماز برصائے تو اچھا ہو تا۔ آپ الھیلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محض امام کے ہمراہ نماز کے لئے سلام پھیرنے تک کھڑا ہو اس کے لئے پوری رات قیام کا تواب لکھا جاتا ے اگل رات پھر آپ مائیم نے تماد نہ بردهائی بهال تک کہ تین دن باقی رہ سے۔ تو آپ مائی کے ستاکیسویں شب کو اس انداز میں نماز تراوی پردھائی کہ اپنے اہل بیت اور ازواج مطرات کو بھی بلا لیا آب مائیلم نے اتن کبی نماز بردھائی کہ ہمیں سحری بھی چھوٹ جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی محدث لاہوری نے اپنی کتاب "بصیرت" میں حضرت ابو ہررہ دیاہ کی ایک روایت بخاری شریف کے حوالے سے نقل کی ہے کہ رسول الله الله الله عربال کہ جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اس کے پھیلے گناہ معاف ہو جائیں مے۔ (اور اس قیام سے مراد تماز تراوت ہے)

تماز تراوی الله تعالی کی بارگاه کا ایبا بندیده عمل نے کہ اس کی ادائیگی نے صغیرہ اور كبيره دونول فتم كے سابقه كناه معاف ہو جاتے بيل ليكن ان كى ادائيكى ايمان اور احساب کے ساتھ ضروری ہے۔ ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ دی سے ایک روایت سے بھی ہے کہ نبی کریم مٹائیظ صحابہ کو تراوی کی طرف رغبت دلاتے تھے لین اس کے وجوب كاظم ارشاد نه فرمات آپ طائط از شاد فرمات كه جس نے رمضان المبارك كى رالوں میں ایمان کے ساتھ تواب کی نبیت سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے كي - صحابه كرام و تابعين كرام و خلفائ راشدين و أثمه اربعه (حضرت امام اعظم ابو حنيفه امام مالك امام احمد بن حلبل اور امام شافعي) خضور سيدنا غوث ياك امام نووي ت محقق عبدالحق محدث والوی رضی الله محتم اور دیر محدثین و مفترین کرام نے ماہ رمضان کے دوران بیشہ بیں رکعت مناز تراوع اوا فرمائی۔ زید بن وہب کتے بیل کہ حضرت عبدالله بن مسعود ولي ماه رمضان المبارك من جميل تماز ردها كر نطق تو اجمي رمات باقی ہوتی تھی۔ اعمن فرمائے بیل کہ وہ بیس رکعت تراوی اور پھر تین وتر رر حاتے تھے۔ (عینی شرح بخاری) تراوع میں طویل قرت غیر مستحب ہے قرات میں میانہ روی ہونی چاہئے جس سے تراور کا آسانی سے ادا کی جا سکیں اور کسی کو بوجھ تحسوس نہ ہو۔ ان کی خیٹیت سنت مولدہ کی ہے جو سلف سے خلف میں رائج جلی آ رای ہے۔ نماز تراوی کی باضابطہ جماعت کا اجتمام عمد فاروقی میں ہوا اور اس کے بعد اہل اسلام کا اس پر مسلسل عمل رہا ہے۔ سیدنا حیدر کرار دی جب اسے دور ظافت میں مجد کے قریب سے گزرے اور نماز تراوی برامی جا رہی تھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خدا عمر (والد) کی قبر کو روش کرے انہوں نے متحدول کو روش کیا۔

# Marfat.com



نماز تراوی سنت موکدہ بیں بعض کے ہاں نقل کی حیثیت ہے۔ حضور اکرم مان یا نے خود نماز تراوی بردھی اور صحابہ کو بردھائی۔ اور بردھنے کی ترغیب بھی وی۔ حضرت ابو بکر دیاہ اور حضرت عمر دیاہ کے ابتدائی عمد میں انفرادی طور پر برصی جاتی رہی اور بإضابطه ابتمام نه تفك سيدنا فاروق اعظم والدين اس كے لئے باجماعت ادائيكي كا ابتمام کیا۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی شیر خداد اللہ نے استے عمد خلافت میں قاربول کو بلوایا اور ہر ایک کو علم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت تراوئ برمائے اور آپ دی خود ان کو وتر ردهاتے تھے۔ تراوت کی بیس رکعت ہی مسنون ہیں ان کے علاوہ وتر الگ ہیں جو ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ بردھنا افضل ہیں۔ تراوی کی بیس ر محتی اوا کرنے کا مستحب طریقہ ہے کہ ہر دو تراوی کے درمیان بقدر ایک ترویحہ کے طوس کرے۔ جماعت کے ساتھ تراوی بوصنا سنت کفایہ ہے۔ نماز تراوی کے لئے کمی مخص کو امامت کے لئے اجرت پر مقرر کرنا محدو ہے کیونکہ امامت کی اجرت مقرر کرنا فاسد ہے۔ نماز تراوی کا وقت عشاء کے فرض اوا کرنے کے بعد طلوع فجر تک ہے وتر سے بہلے بھی ہو بھی ہے اور بعد میں بھی (بمار شریعت) اس لئے اگر کوئی نماز فرض میں جماعت سے محروم ہو کیا تو جاہے کہ تراوی کے بعد وترکی جماعت میں شریک ہو جائے اور بقیہ تراوی کی نماز ور کے بعد براہ کے اس سے ور کی جماعت کے تواب سے

فاوی عالمکیری کے مطابق نابالغ بجوں کی افتداء میں بالغ افراد کی نماز تراوی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز تراوی میان

تراوی کی جماعت کے دوران بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام رکوع بین جانے گئے تو یہ بھی جلدی سے شریک ہو جاتے ہیں ایبلہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس سے نماز سے بے رغبتی اور سستی کا اظہار ہو یا ہے اور منافقوں کی مشاہت بھی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وجب منافقین نماز کے لئے گؤیے ہوتے ہیں قو مرے ول سے کھڑے ہوتے ہیں۔ "اس لئے ایسی حرکات سے بچنا چاہئے "اللہ تعالی قرفیق عطا فرمائے۔ ہوتے ہیں۔ "اس لئے ایسی حرکات سے بچنا چاہئے "اللہ تعالی قرفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو نماز تراوی کے دوران نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس چاہئے کہ دہ تراوی کے دوران نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس چاہئے کہ دہ تراوی کے دوران میند کا غلبہ ہو جائے تو اس چاہئے کہ دہ تراوی کے دوران میند کا غلبہ ہو جائے تو دوبارہ شریک ہو۔

راوح آگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں۔ (در مخار) تراوح میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا سنت موکدہ ہے آگر امام قرآن پاک غلط پڑھتا ہو تو محلے کے امام مسجد کو چھوڑ کر دو مرے محلے کی مسجد میں جانا بھی جائز ہے۔ اور اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ بدقیدہ امام کی افتداء جائز نہیں۔ حفاظ وقراء کو چاہئے کہ وہ تیزی اور افرا تفری سبی البتہ بدقیدہ امام کی افتداء جائز نہیں۔ حفاظ وقراء کو چاہئے کہ وہ تیزی اور افرا تفری کے ساتھ سبجھ 'سبجھا کر قرآن پڑھیں سبے کام نہ لیس بلکہ خوب آرام 'مجت اور سکون کے ماتھ سبجھ 'سبجھا کر قرآن پڑھیں کیونکہ یہ تو مجت کا تعلق ہے اور پھر اللہ تعالی سے مجت اس میں افرا تفری کی کوئی گئوائش نہیں۔ تراوح کو دوزہ رکھا گئوائش نہیں۔ تراوح کو دوزہ رکھا گئوائش نہیں۔ تراوح کو دوزہ رکھا ہوا ہے تو تراوح کی بڑھی جائے۔ روزہ کا الگ قواب ہے اور تراوح کی الگ قواب۔

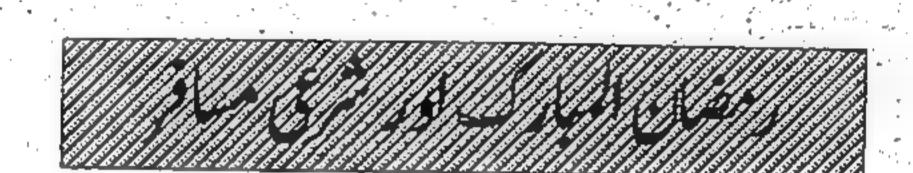

ابو داؤد اور ترقدی میں مضرت انس بن مالک کعی فاد سے روایت ہے کہ رسول كريم ماليا ي ارشاد فرمايا كه "الله تعالى في شرى مسافر سے أوهى تماز معاف فرما وى لینی مسافر جار رکعت والی فرض نماز (ظهر عصر اور عشاء) دو پرسطے اور مسافر وودھ بلاتے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا۔" لینی ان لوگول کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکیس بعد میں قضا کر لیں۔ اس حدیث پاک کے تحت جیج محقق اشعتہ اللمعات جلد دوم صفحه 94 من ارشاد قرمات بي كه دوده بالات والى اور حامله عورت كو روزہ نہ رکھنے کی صرف اس صورت میں رخصت ہے کہ بچہ کو یا خود اس کو روزے سے نقصان مینے ورنہ رخصت نہیں ہے۔ شرعی مسافر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ا رہالیں میل یک طرفہ سنر کرنے کی نیت سے گھرے نکلا ہو۔ چونکہ = وطن سے نکلتے بنی مسافر بن جاتا ہے اس کتے روزے کی رخصت کا مستحل ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت الس بن مالک فائد کی ایک روایت یول مرقم عیے کہ " ہم رمضان کے مقدى مہينے میں محبوب خدا المائيل كے ساتھ سفرير جاتے تو چھ لوك روزہ ركھ ليتے اور مجه نه رکھے۔ نه روزه وار کھانے والے پر اعتراض کرما اور نه کھانے والا روزه وار پر اعتراض کر آ۔"

مسافر کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخص بر اسلیٰ سفر میں روزہ رکھ سکے تو اس کے لئے روزہ رکھنا بمتر ہے اور جے زممت ہو تو اس کے لئے روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور کی کو کی بر اعتراض نه كرنا چاہئے البتہ احرام رمضان كے نقاضوں كو ضرور بيش نظر ركھنا چاہئے۔ الوداؤد نے حضرت سلمہ بن مجتق دفاعہ نے روایت کیا کہ رسول رحمت مناباط نے ارشاد فرمایا کہ جس مخض کے پاس الی سواری ہوجو آرام سے منزل تک پہنچا دے تو اس کو جاہے کہ روزہ رکھے جہال بھی رمضان آ جائے۔ ام المومنين حضرت عائشه رضى الله عنها سے ترقدى ميں روايت منقول ہے كه حزه بن عمرو اسلمی دی سے رسول کریم طابع سے سفر میں روزے کے حوالے سے بوچھا۔ (بید حضرت حمزه والله اكثر روزه ركها كرتے تھے) حضور ملائظ نے ارشاد فرمایا كه جابو تو سفر میں روزہ رکھو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے اسے مانے والول ر جراتیں کیا بلکہ انہیں اختیار دیا ہے کہ آگر ان کی طبیعت کو بھائے اور وہ بیر سمجیں کہ وہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے علاوہ روزہ رکھنے کی طافت و قوت رکھتے بیں تو انہیں روزہ رکھ لینا چاہئے اس میں آن کے لئے اللہ تعالی نے اجرو ثواب رکھا ہے۔ اور اگر انہیں میر گمان گزرے کہ سفر ہے اور کمیں ایسانہ ہو کہ روزہ بھی خراب ہو اور انسان کو جسمانی تکلیف یا ذہنی بریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر اسے اختیار ہے کہ الدنده ندر رحم اور رمضان گزرت کے بعد قضا کر لے۔

## Marfat.com

روایت ہے کہ امیر المومنین باب مدینه العلم سیدنا حیرر کرار واقع کے اسے جانشين اور برك فرزند سيدنا المام حسن مجتني رضى اللذ عنه كو وصيت ميس ارشاد فرمايا كى سىنى خدارا خدارا ما ومضان كے روزوں كى بابندى كرنا كيونك بير روزت جنم کی آگ کے رائے کی واقعال ہیں ..... آپ ہی کا ارشاد کرای ہے کہ جب رسول كريم الليام سے يو چھا كيا كد شيطان سے بيخ كا طريقد كيا ہے؟ تو اس كے جواب ميں تعلیم کانتات محبوب رب مالی نے ارشاد فرمایا کہ.... روزہ شیطان کو روسیاہ کر دیتا ، ہے راہ خدا میں صدقہ اس کی مرتوز رہا ہے اللہ کی راہ کی محبت اور اعمال صالحہ کی بجا آوری اسے دم بریدہ کر دیتی ہے اور استعفار شیطان کی کردن مرو روز دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دی کا ارشاد گرامی شارح بخاری علامه سید محمود احمد رضوی ائی مشہور کتاب وربصیرت " میں بول تقل کرتے ہیں کند ..... رمضان میں بانچ حرف بیں ہر حرف سے ایک مضمون کی طرف اشارہ ہے (ر) سے رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی (م) سے مجت اللہ اللہ تعالی کی مجبت (ض) سے صان اللہ اللہ تعالی کی ضانت الف) سے الفت اور (ن) سے۔ نوال کین بیر ممینہ اللہ تعالی سے جودو کرم توازش درضا کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت دا تا بھنج بخش علی ہجوری دیاہ کا ارشاد مرای ہے کہ محض کھانے پینے سے ہاتھ روک لینا اور شرائط و آداب روزہ کی بیروی نہ كرتا بجول اور جاہوں كا مشغلہ ہے۔ شريعت مطهرہ تو بيہ نقاضا كرتى ہے كه آدمى روزه اس طرح رکھے کہ ونیاوی اور نفسانی خواہشات کے قریب تک نہ جائے۔ ای طرح ردزہ کے دوران ہر قسم کی حرام چزوں سے اجتناب کرے۔ آپ نے ایک عدیث یاک

بیان کرتے ہوئے فرایا کہ ارشاہ نبوی ہے کہ جن وقت قوروزہ رکھے تو تھے جائے کہ اپنی آتھوں ' ہاتھ ' باؤں ' زبان اور بورے جم کے تمام اعتفاء کو برے ' جام اور منی کاموں سے محفوظ رکھ۔ روزے کے لئے نیٹ کی درسی ضروری ہے اور نیٹ کی درسی سیرے کہ تو صرف اللہ بخالی کی خوشوں کے لئے روزہ رکھے اور ای بنیاہ بر جم کہ تو صرف اللہ بخالی کی خوشوں کے لئے روزہ رکھے اور ای بنیاہ بر جمرا روزہ قبول ہو گا۔ وا آیا علی نجوری رہیے فراتے ہیں کہ جھے خواب میں رسول کریم طابع کی زیارت کا شرف نصیب نبوا تو میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ بھے کوئی تھیمت فرمائی جائے تو سرکار دود جمال بالھا نے ارشاہ فرمایا کہ ایسے ورحقیقت واس فیسہ کو احکام الی کے آلی رکھنا ہی سب سے برسی ریاضت اور محنت ہے ہیں۔ حواس فیسہ کو احکام الی کے آلی رکھنا ہی سب سے برسی ریاضت اور محنت ہے ہیں۔ یہی دیکھنے ' سوتھنے ' بوگھنے ' سفتے اور چھورتے کے حوالے سے تمام تر قوتین احکام ایسے کی بابعہ ہو جانمیں۔ تو بھر رضائے رب کا حصول عملن ہو جاتا ہے اور روزے کی قولت کے بابعہ ہو جاتا ہے اور روزے کی قولت کے لئے بھی بھی فلف کار فرمائے رب کا حصول عملن ہو جاتا ہے اور روزے کی قولت



جنة الاسلام امام غزالى ما ليد فرمات بيل كر رسول كريم ما يلام في سنت الهديول بيان قرمائی ہے کہ اللہ تعالی تیکیوں کا بدلہ وس گنا سے کے کر سات سو گنا اضافی عطا فرما تا ہے اور روزے کے متعلق خالق کا کتات کا ارشادیہ ہے کہ روزہ خاص میرے کئے ہے اور اس کی جرا میں خود ہی دیتا ہوں مراد سے کہ اس عبادت کا اجراء اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد متعین میں۔ قرآن جید میں ارشاد اللی ہے کہ "صبر میں استقلال سے کام لینے والوں کو اس کا صلہ بے شار ہی ملے گا۔" حضور مالی مے ارشاد فرمایا که «میرنصف ایمان ہے اور زوزہ نصف صبر ہے۔ " نیز ارشاد فرمایا که روزہ دار کے منہ کی بو عن تعالی کو مشک اور عطر کی خوشبوؤں سے زیادہ پند ہے۔ حضرت سے محقق شاہ عبدالحق محدث وملوی والحیہ "مدارج النبوت" میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اسلامی عبادات کا تیبرا رکن ہے علی میں اسے صوم اس کتے کہتے ہیں کہ صوم کا لفظی ا معنی جیب رمنا ہے۔ قرآن کے روزے کو صبر کا نام دیا جس کا معنی ضبط نفس عابت قدمی اور استقلال ہے۔ ورحقیقت روزہ نفسانی اور دنیاوی خواہشات سے اسیے آب کو روکے رکھنے اور حرص و ہوا کے مواقع یر ثابت قدم رہے کا نام ہے۔ .... اس کے ساتھ ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے ول اور زبان کو محفوظ رکھنا بھی خواص کے

نزدیک روزہ کی حقیقت بیں واقل ہے۔ غیر مقلدین کے پیٹوا ابن تیمہ کے بی روزہ کی حقیقت بیں واقل ہے۔ غیر مقلدین کے پیٹوا ابن تیمہ کو دونا ہے یہ دراصل دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے روزے کی کیفیت بیں انسان دو سرے کی بھوک' بیاس اور تنکیف ہے پوری طرح آگائی حاصل کر سکتا ہے اور خود محسوس کن ہے۔ کھانے پینے کی کی ہے شیطان کے لئے ایسی رکافٹ بن جاتی ہے کہ جس ہے۔ کھانے پینے کی کی ہے شیطان کے لئے ایسی رکافٹ بن جاتی ہے کہ جس سے اس کا گزرنا وشوار ہو جاتا ہے۔ روزہ جم کو تشکین بخشا اور ہر قوت کی ہے راہ ردی کو قابد میں رکھتا ہے گویا یہ بربیزگاری کی لگام اور بدی کے ظاف جنگ کرنے والوں کی قابد میں رکھتا ہے گویا یہ بربیزگاری کی لگام اور بدی کے ظاف جنگ کرنے والوں کی وطال ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ریاضت ہے روزہ واز صرف اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہے جے صرف اللہ ہی جاتا ہے۔

حضور سیدنا غوث یاک ای ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ اس قدر تعلق معظم ہو جاتا ہے اور وہ رضائے رب میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ سیدنا امام مالک والیے ماہ رمضان المبارک کے دوران حدیث یاک کا درس تک ملتوی فرما دیتے تھے اور اینا تمام وقت فرآن مجید کی تلاوت میں ہی جرف فرماتے کہ لیہ کلام اللی ہے۔

عظیم روحانی پیٹوا شخ عربن محمد شاب الدین سروردی روید فرماتے ہیں کہ ارشاد بوی ہے کہ صرابیان کا فصف ہے اور روزہ صررکا فصف انسان کا ہر عمل مظام کے بدلے جانا رہتا ہے۔ لینی مظلوم کو دے دیا جانا ہے لیکن روزہ کی بھی صورت میں مناکع شیں ہوگا۔ بلکہ رب کریم ہوم حشرارشاد فرمائیں گے کہ روزے کا تعلق تو بھی سے ہا س کے ذریعے کوئی اپنا برلہ شیں لے سکا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس میں بھی اللہ پاک کی بے نیازی بی جات ہو مورد ایسا پوشیدہ عمل ہے جس سے اللہ تعالی کے سواکوئی واقف شیں ہو سکا۔ مضرین کرام کی آیک جماعت نے قرآن بجید میں استعال ہونے والے لفظ " ہو سکا۔ مضرین کرام کی آیک جماعت نے قرآن بجید میں استعال ہونے والے لفظ " السالحون" سے مراد روزہ دار اپنی بھوک اور بیاس کے سب اللہ تعالی کا قرب یا لیتا ہے۔ قرآن محیم میں جو ارشاد اللی ہے کہ "ب کی حبر کرنے والوں سے اکثر قران کو بے حساب اجر دیا جائے ہیں۔ کوئکہ مبر روزہ کا دو سرا نام ہے اس لئے روزہ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔ داروں کو اندازہ کے بغیر ثواب طے گا یعنی وہ اجر کثیرسے نوازے جائیں گے۔

علیم الامت مفسر قرآن محرت مفتی اجمہ یار خان تعیی طبیح فراتے ہیں کہ قرآن شریف بیں صرف رمضان ہی کا نام آیا ہے کی اور صنع کا نام نمیں آیا۔ بیسے جماعت صحابہ میں سے صرف معضان ہی کا نام آیا ہے۔ دو سرے رمضان رجمان مخفران فرآن اور شیطان قربیا ہم وذن ہیں لینی رحمان نے رمضان میں قرآن بھیجا باکہ مومنوں کو غفران سلے اور شیطان کو قید۔ آگے چل کر فرخاتے ہیں کہ روزے کے لئے رمضان کو غفران سلے اور شیطان کو قید۔ آگے چل کر فرخاتے ہیں کہ روزے کے لئے رمضان ہی کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ مبارک میں قرآن شریف اور محفوظ سے خفل ہو کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن شریف اور محفوظ ہے خفل ہو کہ کر پہلے آسان پر آیا پھر وہاں سے 23 سال میں آستہ آستہ حضور مطابط پر نازل ہوا۔ قرآن مجید رب کریم کی بوی فعت سے یہ فعت ملنے پر بطور شکریتے روزے رکھوائے گئے۔ نیز رمضان میں ہر نیکی کا قواب 20 درجہ (زیادہ) ملتا ہے اس لئے اس مدید میں روزہ اور اعتکاف وغیرہ رکھے گئے ہیں باکہ قواب زیادہ ہو۔

علاء کرام رمضان کی شعد وجوہ تسمیہ بیان کرتے ہیں اِن کا خیال ہے کے برمضان اللہ تعالی کے ناموں بین سے ایک نام ہے اس لئے شر رمضان ہولتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ممینہ دو سرے چونکہ رمضان کا اصل مادہ رمض ہے جس کے معنی جلا دینے کے بیں۔ چونکہ یہ ماہ روزہ داروں کے گناہ جلا دیتا ہے اس لئے اس ماہ مہارک کو رمضان میں۔ چونکہ یہ صوفیاء کرام کا خیال ہے کہ چونکہ رمض کا ایک معنی موسم بمارکی بارش بھی ہو کر کھر بھی ہو جس طرح موسم بمارکی بارش سے قضا گروہ غبار سے پاک صاف ہو کر کھر جاتی ہے۔ دبین سرسیز و شاداب ہو جاتی ہے ایسے ہی ماہ رمضان میں رحمت و مغفرت جاتی ہے۔ دبین سرسیز و شاداب ہو جاتی ہے ایسے ہی ماہ رمضان میں رحمت و مغفرت خداد ندی کی بارش سے دلوں کے زبگ اور گناہوں کی سیابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت خداد ندی کی بارش سے دلوں کے زبگ اور گناہوں کی سیابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت اللی میں جو باتی ہے اور رشد و ہرایت اور اصلاح قس کا سالمان میا ہوتا ہے۔

# Marfat.com

قيامت تك آئے والے مومنول كى مال عضرت سيده طيب طابره محسد اسلام خدیجة الكبرى سلام الله عليهائے حضور سيد كائنات الديلم كى زوجيت ميں 25 سال مرارے۔ خواتین میں بی جمیں بلکہ ساری کائلت میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اینا سارا مال راہ خدا میں خدمت دین کے لئے خرج کرویا اور رائع صدی کی اس رفاقت میں ایک لحد کے لئے بھی محبوب خدا مالئیام کو ناراض نہیں مونے دیا وہ واحد استی ہیں جنبين وفيرامت "كماكيا وه مراز رسالت بهي بي اورغم كسار رسول الديم بهي اسلام کی تروی واشاعت کے لئے آپ مالیام نے مصائب الام کا وف کر مقابلہ كيا- وه ميرواستقامت كاليار تعين اظام وللهيت كاخزانه ان ك ول ووماغ بي موجران تھا۔ ان کی قربانیوں پر خود رہ سول اللہ مالیکم ان کے ممنون رہتے۔ یمی وجہ ہے کہ جب ذكر سيده خديجة الكبرى مرجين الله عنهاس من كر حضرت عائشه رضي الله عنها كو ر منك آيا اور انهول في عريض كياك والرسول الله طايع السيطايع مروفت قريش كي بور حيول مين سے ايك مرخ چرك والى براهيا كا ذكر كرتے رہتے ہيں۔ حالاتك ان ك انقال کو ایک مدت کرر چی ہے۔" اس پر اللہ کے محبوب اور ساری کائنات کے مطلوب المايم في الفاظ مين حضرت خديجة الكبرى كو خراج محسين بيش فرمايا وه ہاری اسلامی باری مفروحیثیت کے حال ہیں۔ آئے نبان رسالت سے ذکر خدیجہ رضى الله عنها سنت مركار عليهم في ارشاد فرمايا "فديجه محمدير اس وفت ايمان لائيس جب لوگوں نے کفر کیا عدیجہ نے اس وقت میری تقدیق کی جب لوگوں نے میری كنيب كى خديجه في اس وقت مجھ مال خرج كرف كو ديا جب لوكول نے مال كو روکے رکھا' اللہ تعالیٰ نے خدیجہ بی کے ذریعے میری اولاد چلائی (لینی ان کے بطن سے

ای مجھے اولاد عطا ہوئی) جبکہ کسی دو سری بیوی کے بطن سے میری اولاد نہیں ہوئی۔" حضور طال معرت غدیجہ رضی اللہ عنها کی باد میں برسال بری ذرج کر کے اس کا كوشت خود كك كك كات كر حفزت خديجه رضى الله عنها كي سيليول كو بجوات تق ال عمل نبوی سے میر سبق بھی ماتا ہے کہ وفات یا جائے والے احباب واقرما کی یاد مناتا جائز ای نہیں بلکہ سنت نبوی بھی ہے۔ متونی کی باد میں تقریب منعقد کر کے اس کے تعلق واروں کو بلانا' انہیں ہربیہ پیش کرنا بھی جائز ہے اس سے سنت نبوی کا احیاء بھی ہو گا اور منونی کی روح کو بھی سکون نصیب ہو گا۔ جضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کی ایک سہیلی جب بار گاہ نبوی میں حاضر ہوئیں تو حضور مائی اے خود ان کا احرام کیا ان کی خیریت وریافت کی شفقت فرمات رہے اور ان کے جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دمیر خد يجهر كى أيك سيلى تقى اور است ان سے محبت تقى" حضرت عائشہ رضى الله عنها فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کے آنے پر حضور مالیا مسرور ہوئے اور کافی در اس کے پاس بیٹے کر جعرت خدیجہ رضی اللہ عنما کا تذکرہ کرتے رہے اس کے جانے کے بعد میں نے بوجھا بر براهیا کون تھی؟ تو ارشاد فرمایا کہ بیر خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد تھیں۔ حضور مالی اسنے ارشاد فرمایا کہ دخدیجہ دونوں جہانوں میں میری ساتھی ہیں۔" آپ مالیوم نے فرمایا کہ خدیجہ کی مثل دنیا میں کوئی عورت بیدا ہی مہیں ہوئی۔ جريل امين عليه السلام نے ابي طرف سے اور خود خالق ارض وسائل طرف سے حضرت خدیجہ کے لئے سلام پہنچایا۔ اور جنت میں موتول والے ایک انوکے اور جداگانہ محل کی بشارت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کے وصال کے بعد محبوب خدا ماری اکثر ان كا ذكر كرت تے اور حضرت غدىجر رضے الله عنها كے ذكر كے وقت آپ الله كى مبارک آنھوں سے آنسو چھلک بڑتے تھے۔ اللہ انعالی ملت مسلمہ کی خواتین کو سیدہ خدیجة الكبرى رضى الله عنها كا ذوق وشوق اور اسلام اور صاحب اسلام ملاييم ك ساتھ محبت کی دولت عطا فرمائے



اجرت کے اتھویں سال ماہ رمضان السارک کے نقدس ماب دنوں میں خداوند قدوس نے فتح مکہ کے وربیع اسلام اور صاحب اسلام مان کی نصرت فرمائی۔ عیسوی اعتبار سے یہ جنوری 630ء کا واقعہ ہے اس کے متعلق ابن قیم کہتے ہیں کہ "فتح مکہ وہ وقع معظیم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے استے دین اور این بغیر ملی اور این فوج اور اسے حم امن کو عرت بخشی اور اس کے ذریعے اسے شراور اسے اس گھر کو اہل دنیا کے لئے سوجب برایت بنا دیا۔ مشرکول اور کفار سے آزاد کرایا۔۔۔۔ بید وہ فتح عظیم ہے ..... جس سے آسان پر رہے والے فرشتے خوش ہوئے۔ جس کو و مکھ کر لوگ فوج در فوج اسلام میں واخل موے اور زمین کا چرہ خوشی سے منور ہو گیا" قریش مکہ کے حلیف قبیلہ بی برنے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بی خراعہ پر حملہ کر کے اسے شدید مالی اور جانی نقصان بہنجایا اور قرایش مکہ کے کھے لوگ بھی حملہ آوروں میں شامل منصب بی خزاعہ برحملہ کر کے اسے شدید مالی اور جانی نقصان بہنجایا اور قرایش مكه كے يچھ لوگ بھى حمله أورول ميں شامل تھے۔ بن خزاعد نے است اور ہونے والے مظام کی شکایت رسول کریم مالیدم کی بارگاہ میں پیش کی حضور رسالت پناہ مالیدم نے قریش مكه كو كملا بهيجاكه يا تو قصاص دلوا دويا جنك كے لئے تيار موجاؤ۔ انبول نے جوابا جنگ كالچينے تبول كرايا۔ اب حضور كريم الجيام دس بزار صحابہ كے لشكر كے ساتھ مكہ مرمه

کے لئے روانہ ہوئے صحلہ کرام روزہ وار ہے اور بنو کی تکلیف کی وجہ ہے روند نے طبیعتوں میں محکدر پیدا کر دیا تو جنور اکرم بالیخ نے «محرید» کے مقام پر روز نے افطار کر لینے کا عظم ارشاد فربلیا۔ لئنگر اسلام برئی شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں رہا جب مکہ شریف کے قریب پہنچ تو افسار کے سالار اور علمبردار حضرت سعد بن عبادہ دی جب مکہ شریف کے قریب پہنچ تو افسار کے سالار اور علمبردار حضرت سعد بن عبادہ دی این نے نعرہ لگایا کہ ۔۔۔۔۔ آئ محسنان کی ارائی ہوگی آئ ارائی کا دن ہے آئ مکہ کی این بات نعرہ لگایا کہ ۔۔۔۔۔ آئ محسنان کی ارائی ہوگی آئ ارائی کا دن ہے آئ مکہ کی این بات اور ارشاد فرمایا "دنین "بلکہ آئ گفتہ کی عظمت کا دن ہے "آئ اس کی تردید کی اور ارشاد فرمایا "دنین "بلکہ آئ گفتہ کی عظمت کا دن ہے "آئ اس کی عظمت کا دن ہے "آئی اس کی عظمت کا دن ہے "آئی اس کی عظمت کا دن ہے تا تیں گ

اب حضور طابیم نے علم حضرت سعد بن عمادہ دیاتھ سے لیا اور ان کے بیٹے حضرت قیس دیاتھ کو دے دیا۔ لشکر اسلام جب "مراث العران" کے مقام پر پہنچا تو حضور طابیم نے چاروں طرف آگ کے آلاؤ روش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جس کی فررا تعمیل کی گئی ادھر ابوسقیان جو جاسوی کے لئے نکلے ہوئے تھے۔ لیکن اسلام کی ہیت اور آگ کے الاؤ سے مرغوب ہو کر بے ساختہ پکار الحصد اس شان کا لشکر اور اس طرح کی آگ کے الاؤ سے مرغوب ہو کر بے ساختہ پکار الحصد اس شان کا لشکر اور اس طرح کی روشنی تو میں نے اس سے پہلے بھی شیس دیکھی۔ اس کے بعد سرور کا کتات طابیم نے وئی باز مردش نو میں مکہ شرمیں جلوہ گری فرمائی اور اعلان عام کیا کہ "آن بھی ہے کوئی باز مرس میں ہوگ جاوئی میں آواد ہو"



حضور اکرم طابع اپنی وقصوا" او نئی پر بروار سے اور لشکر اسلام کی قیادت فرمات ہوئے کہ کرمہ کی کلیوں سے گزر رہے سے۔ بید ایبا فاتح لشکر تھا جس کی انفرادیت یہ تھی کہ قتل وغارت کری اور شور شراب سے مہرہ و منزہ لشکر تھا۔ حضور الجائع اللہ تعالی کی حمد و شاکر کر رہے سے اور پر امن لشکر شہر میں آکر خدا کے گھر میں واخل ہوا۔ ایسے پرامن فاتح لشکر کی مثال کائناتی تاریخ میں کہیں ضیں ملتی۔ رسول کریم طابع کو بہ میں واخل ہوئ اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک کمان تھی کھیہ شریف کی حالت ایک بہت کدہ کی می تھی تین سو ساتھ بت برے سلیق سے رکھے مرائف کی حالت ایک بہت کدہ کی می تھی تین سو ساتھ بت برے سلیق سے رکھے قرآن کی مان کے ذریعے ان بتوں کو گراتے اور ساتھ ہی ساتھ بی ساتھ آن کی اس مقدس آیت کا ورد کرتے "دوتی آگیا اور باطل بھاگ کیا ہے شک باطل منے ہی کے لئے ہے۔" ......(سورہ الانبیاء) آپ نے سجدہ شکر اوا کیا۔ اس کے بیس تشریف لائے۔ اس کے خون بعد آپ ڈرے سے اور خوف ذوہ قیدیوں کے بیس تشریف لائے۔ اب ان کے خون بعد آپ ڈرے سے اور خوف ذوہ قیدیوں کے بیس تشریف لائے۔ اب ان کے خون مرے جا رہے شے اور وہ اپنی منوس کارروائیوں کے دیائے اور مزاؤں کے تصور ہی ۔ مرے جا رہے شے ایسے میں محبوب رہ بلحالین طالے نے ارشاد فرمایا کہ "مشرکین!

بناؤ ' آج تهمارے ساتھ كيا سلوك موتے والا ہے " خون كے پياہے وشنول كفار اور مشركين نے جب بير بات سي تو گھرائے چرول ميں لؤ كھڑاتى زبانوں سے كنے لكے آب ہمارے مربان اور کریم بھائی ہیں اور شفیق و مربان بھائی (حضرت عبداللہ دیاد) کے فرزند بیں۔ اس کے ہم اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ جب سرکار کریم مالیام نے بی بات سی تو ارشاد فرمایا که "اچها میں بھی اسپے بھائی یوسف (علیہ السلام) کی طرح عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تم سے کوئی بازیرس نہیں جاؤ تم سب آزاد کے جاتے ہو" اب حضور ماليام نے ايك خطبه ديا جس عين ارشاد فرمايا كه اس شر مكه كو الله تبارک و تعالی نے خود ہی حرمت اور عرت والا شربنایا ہے اور اسے متبرک بنایا ہے۔ اس وفت مکہ کی حرمت ولی ہی لوث آئی ہے جیسی کل تھی۔ تم میں سے جو موجود ہیں ان پر فرض کہ جو حاضر شیں ان تک میرا خطبہ پنجا دیں۔ اللہ تعالی نے شراب مردار عزر اور بنول کی خریدو فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا "مردار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے کیونکہ اس سے کشتیاں روغن کی جاتی ہیں کھالوں پر لگائی جاتی ہے اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں۔" آپ ماڑیم نے ارشاد فرمایا کہ

تعالی یمود کو غارت کرے جب اللہ تعالی نے ان پر چربیان حرام کیں تو انہوں نے اسے پھلایا پھر اسے چے ڈالا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ " آپ طابیط نے فرمایا کہ مومن غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح متحد ہیں اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگ۔"

# CONTROL OF THE CONTRO

فتح مكه كے ير مسرت موقع ير تاجدار نبوت و رسالت ماليكم نے ايك تاريخي خطاب ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ نے صبح قیامت تک آنے والے تمام قائدین واتحین اور فرمانرواؤل کے لئے اور بوری ملت مسلمہ کے لئے دونوں جمانوں میں کامرانیوں کا وستور اور لا تحد عمل بیان فرمایا۔ آپ مالیکم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نتعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق میں اس کا کوئی شریک میں اس نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد فرمانی اور تمام جنموں کو تنما فکسنت دی..... یاد رکھو..... ہر قسم کا لخز تمام انظامات خون بماسب کھے میرے قدموں کے نیچے ہے صرف کعبہ کی تعریف اور جاج كى آب رسانى اس سے مستنى بيں۔ اے قوم قرایش اب جہالت كا غرور اور نسب كا افتخار خدائے مٹا دیا ہے کمی گورے کو کمی کالے پر اور کمی کالے کو کمی گورے پر سن عربی کو سمی تجمی پر اور سمی تجمی کو سمی عربی بر کوئی نوتیت شیں۔ اگر فوتیت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت میارکہ تلاوت فرمائی۔ (ترجمہ) لوگو! ہم نے تم كو أيك مرد اور عورت سے بيدا كيا اور تمام قوم اور قبيلے بنائے ماكد أيك دو سرے كو شافت كر سكو- الله تعالى كے نزديك تم ميں سے زيادہ عرت والا = ہے جو زيادہ پر ہيز گار ے بے شک خدا سب کھے جانے والا اور سب سے زیادہ خروار ہے۔ (سورة

پیرایل مکه کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ووغلطی سے کوئی کسی کو مار ڈالے مثلاً کوڑا مارا۔ لکڑی ماری اور وہ مرگیا۔ نیر ارادی قل کے مثلبہ ہے اس کی دیت ایک سو اونث ہے جن میں جالیس گابھن او نٹنیال ہول۔ عورت اسیے خاوند کی دیت اور مال سے میراث بائے گی اور خاوند بھی عورت کی دیت اور مال سے میراث بائے گا جب تک ائی میں سے کوئی دو سرے کو فل نہ کر دے۔ جب ان میں سے کوئی ایک دو سرے کو غلطی سے فل کر دے تو دہ اس کے مال کا وارث نہ ہو گا۔ مسلمان کافر کے بدلے قل سيس كيا جائے گا۔ زكوة وصول كرنے كے لئے مال داروں كو اسينے ياس نہ بلواؤ۔ نہ مال وار ائی جگہ سے دور علے جائیں بلکہ زکوۃ ان کے گھروں باڑوں اور جانوروں کے ربے سے کی جگہ یر بی فی جائے لوگو! مجھے یی کمنا تھا میں اللہ تعالی سے استے لئے اور تمارے کے استعفار کرنا ہوں۔ اللہ کے سواکوئی معبود شیں وہ اکیلا ہے آپ مالیم کے اس خطاب کو بخاری ابوداؤد این ماجد اور این کثیرسب نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد حضور ماليام في حضرت بالل دائد كو علم ديا كه كعبه كى چست ير يره كر اذان يراهو- وه چھت پر چڑھے اور عرض کیا۔ اے اللہ کے محبوب مان جمال بھی اوان روحتا رہا منہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھتا رہا اب، تو آب مالیا کے جھے کعبہ کے بھی اور چڑھا دیا ہے منہ کس طرف کروں۔ فرمایا کہ اللہ کے آخری رسول محد (الدیم) کی طرف منہ کر کے اذان کو- کویا بیر حکمت بھی سمجھا وی کہ اگر تمہیں کعبر کی بلندیاں بھی تصیب ہو جائیں تو مصطفی جان رحمت ملی است مند نه چیرنا- سجان الله- ای کے امام احد رضا قادري را الله سن آب ملايم كو كعب كا يعى كعب كما بيا

عاجیو آؤ شمنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو پھرام ہانی کے گھر تشریف لے گئے عسل فرمایا اور اٹھ رکعت فنح کی نماز اوا فرمائی۔ الزوجو المالية المالي

> صا توجائے یہ بہو مرسے سام کے بعد کر میرے نام کی رہ سے خدا کے ام کے بعد بعدار مرا بررگ توتی قصنہ مختصر

غزوہ بدر میں باب کے مقابلے میں بیٹا واماد کے مقابلے میں ضرع بھائی کے مقابلے میں بھائی اور مامول کے مقابلے میں بھانجا شمشیر بکف تھا۔ کی رشتے کی کوئی حقیقت پیش نظرت رہی آگر کوئی رشتہ باقی تھا تو وہ نبیت رسولی سے قائم موے والا اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول سالیا کی مقدس ذات کا رشتہ تھا۔ دین مصطفی مالیا کے رشتے قائم سفے اور نسبتوں کی بماریں بام عروج پر تھیں حضرت ابوعبیدہ دی اے اسنے کافریاب اور حضرت عمير دي المين مشرك مامول كاسر قلم كرويات رسول ياك ما الميام يا ملى بحر كار كفار كى طرف يعيك اور دعا كے لئے مقدس ہاتھ اٹھا وسيئے۔ اور انتائى گربیرو زاری کے ساتھ جناب الی میں التجا کی۔ بااللہ! تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ! اگر آج مید ملی بحر افراد تیری راہ میں شہید ہو گئے تو چر قیامت تک روے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نمیں رہے گا۔ حالت سجدہ میں حضور کریم مالیام اسینے رب سے رازونیاز کی باتیں کر رہے سے کہ سیدنا صدیق اكبر والله عاضر خدمت موسئ اور انتمائي اوب واحرام كے ساتھ بحرائي موئي آواز ميں عرض كزار موے اے معرب أقاد مؤلا ملائيم - أب بس فرمائي الله تعالى اينا وعده ضرور پورا کرے گا۔ کفار کی طرف سے عتبہ شیہ اور دلید میدان میں آے اوھر سیدنا حیدر كرار ياف عفرت امير حزه والله اور حفرت عبيده والله في دن مين قدم وهرا حفرت على والله على والله كو جهنم عكر بهنجايا و حضرت حمزه والله ك عنبه والله كو قل كيا اور حضرت عبيده والله سن شيد كو زخى كيا اور مولا على واله اور حفرت حزه والله كى مدوس اس بعى جنم رسید کر دیا گیا۔

اب عام الزائی کا آغاز ہوا۔ فرشتے آسان سے اترے قرآن تکیم گواہ ہے کہ ایک ہزار ملا کہ اترے بھر تین بڑار ہو گئے اور بھر بانچ بڑار ہو گئے۔ اور تین سو تیرہ کے مختر جس میں ابوجہل سمیت برب برے قریش سردار مارے گئے۔ اور تین سو تیرہ کے مختر سے انگر نے ایک برف افتار پر وقع و کامرانی حاصل کی۔ 17 رمضان کا یادگار اور تاریخی دن آج بھی یہ سبق یاد کروا رہا ہے کہ اگر قوت ایمانی کے ساتھ دامن رسول مطابط کو اس آج بھی یہ سبق یاد کروا رہا ہے کہ اگر قوت ایمانی کے ساتھ دامن رسول مطابط کو مضوطی سے تھام لیا جائے آ دو جہال کی کامیابیاں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں سمیم اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و استبداد سے نجات مل سکتی ہے۔ بقول اقبال ۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نفرت کو اتر سکتے بیں گرودل سے قطار اندر قطار اب بھی

الجرت کے دو سرے سال مارچ 624 عیسوی میں رمضان المبارک کی 17 ماری کو جمعتہ المبارک کے وق مرینہ پاک سے 80 میل دور (اور کمہ کرمہ سے 220 میل کے فاصلے پر) بدر کے مقام پر جی و باطل کا معزکہ اول رونما ہوا۔ یہ مقام عمد قدیم ہی سے عرب قبائل کی توجہ کا مرکز رہا اور اس مقام کا نام "بدر" ہوئے کا اصل سب یہ ہے کہ اس جگہ ایک کوان تھا جس کے مالک کا نام "بدر" تھا سو اس کویں کے مالک کے نام سے اس جگہ کا نام بھی "برر" ہی مشہور ہوا۔ ای سال رمضان کے روزے فرض سے اس جگہ کا نام بھی "برر" ہی مشہور ہوا۔ ای سال رمضان کے روزے فرض میں میں مرتبہ روزے و کھ رہے تھے۔ مدینہ طبیبہ میں روز افزوں مسلمانوں کے استحکام کی خبریں مکہ مرمہ میں اپنے والے مشرکین و کفار کو ہر وقت بے مسلمانوں کے استحکام کی خبریں مکہ مرمہ میں اینے والے مشرکین و کفار کو ہر وقت بے چین کے رکھتی تھیں۔ اور انہوں نے مل کر مسلمانوں پر اجتماعی حملہ کی تیاریاں شروع چین کے رکھتی تھیں۔ اور انہوں نے مل کر مسلمانوں پر اجتماعی حملہ کی تیاریاں شروع جین

ادھر رسول کریم طابع ہے حضرت عبداللہ بن مجھ بھو کی قیادت میں 12 رکنی دفد وادی نعلہ مجھیجا اور کمال حکمت عملی سے ایک کتوب گرامی بھی انہیں عطا فرمایا کہ فلال روز اس کمتوب کو کھول کر پڑھٹا اور دی گئی ہدایات پر عمل کرنا جب مقررہ او قات میں کتوب کھولا گیا تو محبوب رب للعالمین طابع کا بیہ حکم مرقوم تھا کہ وادی نولہ میں رک مکتوب کھولا گیا تو محبوب رب للعالمین طابع کا بیہ حکم مرقوم تھا کہ وادی نولہ میں رک جاؤ اور قریش مکہ کے اور دیگر لوگول کے عزائم سے آگائی حاصل کرو اور اس سلسلہ جاؤ اور قریش مکہ کے اور دیگر لوگول کے عزائم سے آگائی حاصل کرو اور اس سلسلہ میں جاسوی کے لئے تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ بیں۔ چنانچے تھیل آرشاؤ کے لئے میں جاسوی کے لئے تمہارے ساتھ بیں۔ چنانچے تھیل آرشاؤ کے لئے میں جاسوی کے لئے تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ بیں۔ چنانچے تھیل آرشاؤ کے لئے

كريسة مو كے اور اى دوران قريش كے ايك مخفر كروہ سے جھڑے كے نتیج میں عمرد بن الحصرى وضرت واقعه بن عبدالله مميى والهو كا تير لكنے سے ملاك مو كيا۔ مسلمانوں نے کفار سے مال سے لدے ہوئے اونٹ بھی چھین کئے اور انہیں مال غنیمت بنا کر مدینه پاک لوث آئے۔ ادھر واقعہ کی خبر ملتے ہی گفار و مشرکین آگ بگولا ہو گئے اور ان کے سینوں میں انتقام کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ایک ہزار کا نشکر جرار لے کروہ مکہ مرمہ سے روانہ ہوئے غرور و تكبر اور محمد كے ساتھ ان كے پاس 700 اوث ايك سو گھوڑے سو سو بند سواروں کے جھے ' 600 زرہ بوش سے لینی 950 جنگر اور 50 خدام ملا کر ایک بزار تعداد تھی اور ادھر رسول کریم مانایام کی قیادت میں 74 مهاجرین اور ويكر انصاركي تعداد ملاكر كل 313 مجابدين بنتے تھے كل جھ ذريس تھيں اور 8 شمشير ذان تھے۔ باتیوں کے پاس نیزے تھے اور تیر کمان تھے 70 اونٹ اور صرف تین گھوڑے تھے۔ کیکن ان کے پاس ایمان کی قوت تھی اور انہوں نے وامن مصطفیٰ مالیوم کے ساتھ غیر مشروط وابنتگی اختیار کر رکھی تھی۔ جس نے ان کے ایمان کو مزید منتکم کیا اور اس مخضر قافلے نے 17 رمضان کو بدر کے مقام پر ہونے والے حق دباطل کے پہلے معرکے میں تاریخی فتح عاصل کی۔ 70 کفار کو جسم رسید کیا ، 70 کو قیدی بنایا جبکہ کل 14 مسلمان شہید ہوئے۔ خداوند فدوس نے فرشتوں کے دریعے اہل اسلام کی نصرت فرمائی اور اس یر قرآن علیم کی شادت کافی ہے۔



ماہ نور و سرور 'رمضان المبارک اللہ تعالی کی رحمتوں 'برکتوں اور بخش و مجلت کے سرمدی پیغام کے ساتھ طوہ گئن ہوتا ہے اور سارا مہینہ بکشن اسلام میں بہار کا سال پیدا کر دیتا ہے۔ مسجدیں آباد اور گھروں میں یاد اللی کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ ہر سو نور کی برکھا برتی ہے دلوں کی ویران کھیٹیاں سرسبرو شاداب ہوئے گئی ہیں اور گوہر ایمان خوب چینے لگتا ہے۔ حضور رسول رحمت طابع بوں تو ہروقت یاد اللی میں مجوو بگن رحمت سابعان خوب چینے لگتا ہے۔ حضور رسول رحمت سابعام بول تو ہروقت یاد اللی میں مجوو بگن دلوں میں آب خاتا ہم عادت یاد خدا کے بغیر نہ گزرتی لیکن ماہ رمضان کے نقل ماب دلوں میں آب خاتا ہم عادت کا خصوصی اہتمام فراتے اور دو سروں کو بھی اس کی ترغیب دور سروں کو بھی اس کی ترغیب دیا ہم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ ایسان حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ ایسان حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ مستقت برواشت فرماتے ہو دو سرے عام دنوں میں نہ فرماتے۔

آپ ہی فراتی ہیں کہ ...... جب رمضان کا آخری عشرہ آیا تو نی طابیط پوری طرح مستعد ہو جانے رات کو جاگے اور اپنے گر والوں کو بھی بیدار کرتے ......(بخاری) شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی محدث لاہوری اس حدیث کی شرح ہیں فراتے ہیں کہ ..... معلوم ہوا رمضان کے آخری عشرہ میں خصوصی طور پر ذکرو قکر عبادت الی میں مشغول ہونا نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل وعیال کو بھی جگاتا اور عبادت کی طرف توجہ دلانا باعث برکت و موجب رحمت ہے۔

معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے تبرے عشرے میں عبادات و نیکی کا خصوصی اجتمام کرنا سنت نبوی ہے اور اس اجتمام سے رضائے رب کے

ساتھ ساتھ احیائے سنت کا اجر بھی ضرور نصیب ہو گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دیاتھ کی روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں سید عالم مالیکم اعتکاف فرماتے۔ آپ مالیکم کا معمول ميه مو ما كم مسجد مين تشريف قرما موت " نقل بريضة " تلاوت قرآن مجيد " ذكر اللي اور وعا بی آب سالیم کی مصروفیت ہوتی۔ آب سالیم مید اہتمام اس کے بھی فرماتے کہ تعلیم امت کا فریضه اوا ہو جائے اور ساتھ ہی گناہ گار استیوں میں گیارہ مہینے شیطان اور شیطانی قونوں سے مدافعت اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اس مبارک عشرے میں وہ رات جو ہزار مبینوں سے افضل ہے کے متعلق حضرت عمر فاروق وی ملے سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم مائی کے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے رمضان کی ستائیسویں شب صبح ہونے تک عبادت کی وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی ، عبادت سے زیادہ بہند ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ عنها نے عرض کیا كراك والدكراي (ماليل) وه ضعيف لوك كياكرين جن مين قيام كى سكت وقوت نهيل. فرمایا۔ کیا وہ سرمانے اور تکنے کی اوٹ لگا کر شیں بیٹے سکتے کہ اس رات میں چند لمات بیٹے کر گزاریں اور اللہ تعالی سے دعا ما تکیں۔ بیہ بات مجھے اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ عزیر ہے۔ تیسرے عشرہ رمضان کی اس رات کے بارے میں حضرت ابوہریرہ دی روایت ہے کہ اس رات بے شار فرشتے ازتے ہیں ان کے اترتے سے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ تب انوار جیکتے ہیں۔ عظیم علی اترتی ہے۔ بعض لوگ جنت کے احوال سے آگاہ کئے جاتے ہیں۔ انہیں جنتی تعتوں کا ادراک موجاتا ہے وہ عرش اعظم کا نظارہ کر لیتے بین اور انہیں رب کا جمال دیکھنے کو ماتا ہے اور ان کی آنکھول سے جاب اٹھ جاتے ہیں۔

وربار رسالت میں بی اسرائیل کے ایک ایسے مخص کا ذکر کیا گیا جس نے ایک بزار مینے تک اللہ تعالی کی راہ میں جماد کیا تھا اس کے تذکرے سے حضور مالیا نے تعجب كا اظهار فرمايا اور پيراي امت كے لئے آرزو كرتے موسے دعا كے لئے ہاتھ اللها دیے کہ اے اللہ - میری امت کے لوگوں کی عمری کم ہونے کی وجہ سے تیک اعمال مجى كم بول كيد تو اس پر رب كريم في اين مجوب ما يا كى دعا كى بدولت شب قدر عطا فرمائی جو ہزار مینول سے افضل رات ہے۔ خازن نے بیر روایت حضرت ابن عباس بی احد عوالے سے افل کی ہے اور امام ولی الدین احد عراقی المتوفی 826 م کی كتاب ليلت القدر (مطبوعة مفر) مين بهي حضرت ابن عباس كي بير روايت موجود ب اور موطا امام مالک میں ہے رسول کریم مالی کو پہلے لوگوں کی عمرین دکھائی گئیں جو بہت طویل تھیں۔ آپ ما ایکم نے خیال فرمایا کہ میزی امت کی تیکیوں سے ان کی تیکیاں تو براھ جائیں گی کیونکہ طویل العری کے سبب انہیں زیادہ نیکیون کا موقع ملا اس پر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا "نے شک ہم نے اسے (قرآن یاک کو) شب قدر میں نازل کیا اور تہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں فرشتے اور جرال اپنے رب کے علم سے نازل ہوتے ہیں اور اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے" ..... (القرآن)

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ داتھ کی روایت ہے حضور طابیط نے ارشاد فرمایا جو آدمی حالت ایمان میں تواب کی نبیت سے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ بیر رات کب آتی ہے؟ بخاری ہی میں حضرت عائشہ راوی ہیں کہ سرکار ہر عالم طابیط نے فرمایا کہ .....رمضان کے آخری دس دنوں میں مطاق راتوں میں لیلتہ القدر تلاش کرو.....

خود صفور ما المحال الله مقصد کے لئے رمضان کا آخری عشرہ احکاف فراتے ہے۔
رمضان کے آخری عشرہ کی طاق رائیں 21 23 29 اور 29 ہیں۔ سب سے زیادہ
روایات 27 ویں شب کے متعلق ملتی ہیں لیکن افض رادیان حدیث اور محد ثین نے
12 اور 23 رمضان کی راتوں کی فضیلت بھی بیان فرائی ہے۔ اس زات بخش عام ہوتی
ہے برے سے برے جرم بخش دیئے جاتے ہیں لیکن اس باران رحمت سے چار افراد
محروم رہتے ہیں۔ عادی شرائی ماں باب کا نافران کیئہ برور اور قطع رقم کرنے والا۔
اس لئے ان جرائم میں سے کمی بھی جرم میں جٹال افراد کو سے دل سے توبہ کر کے اس
جرم سے اپنی وابشل ختم کرنی چاہئے۔ شرائی شراب نوشی چھوڑ دیں۔ ماں باب کا
نافران کینہ برور اور قطع رقم کرنے والے بھی ان جرائم سے عملاً لانعلقی ثابت کریں
نافران کینہ برور اور قطع رقم کرنے والے بھی ان جرائم سے عملاً لانعلقی ثابت کریں
گیر معانی مائلیں تو اللہ تعالی کو رقم کرنے والے بھی ان جرائم سے عملاً لانعلقی ثابت کریں
اس رات جو دعا بڑھنے کی حضور طابط نے تعلیم فرمائی ہے اور اسے ابن ماجہ اور تزنی

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

# Marfat.com

ام المومنين حضرت سيده عائشه رضى الله عنهائي يوجها يا رسول الله ما الر میں شب قدر یا لول تو اس رات کیا کرول؟ حضور ملیظ نے ارشاد فرمایا که..... بیر دغا يرمو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى (ترجم) الى تومعاف كريے والا اور معافی کو بیند کرنے والا ہے جھے معاف قرما وے۔ (ترقدی) تلاوت قرآن مجيد ورود يأك بلدر نواقل راهنا بهت مفيد بين- محفل نعت محفل میلاد محفل ذکر جیسی اجتماعی عبادات کا اجتمام بھی روحانی بالیدگی کا باعث رب كريم ك الملط كرامي ميں سے كى آيك بھى اسم ياك كاورد بے شار بركات كے حصول کا ذرایعہ بن سکتا ہے۔ بھاروں کے لئے یا جی یا قدم ، نے روز گاروں کے لئے یا رجيم يا الله ، روحانيت ك ولداده اور معرفت الى كے حصول كى جبتى ركھنے والے اسم ذات اللي "الله" كا وظیفه روحیس اور المحیس بند كرك دال اور وملغ بین اس اسم پاك کو نقش کرنے کی تصوراتی مشق کریں۔ جب رات وصلنے سکے تو تھی کے نوافل کی ادالیکی دنیا اور دین دونول جنول میں راینما فاست مو گی۔ دعا اجماعی مو یا انفرادی اس کے اول و آخر درود پاک کی کشت ہی اس کو قبولیت کے درجہ پر فائز کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر استففار پر سے رہے سے روحانی اطافت نصیب ہوتی ہے۔ صاحب نزبت الجالس في شب قدر كے لئے خصوصی نوافل يرصف كى تاكيد اس طرح فرمانی ہے کہ چار رکعت نوافل اس طرح پر سعے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ ا تکاثر اور نین مرتبہ سورۃ اخلاص برھے اس کے جو فاکدے ہول سے ان میں سے ایک تو رہے کہ بوقت مرگ سکرات میں آسانی مو گی اور دو سرے رہ

کہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔ اکارین امت میں نے بعض کا معمول میر بھی رہا ہے كدشب قدر كے موقع ير وہ چار ركعت نوافل اس طرح يرصنے كه برركعت ميں سوره فاتحد کے بعد سورہ القدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص ستائیں مرتبہ برھتے۔ اس کے علاوہ جار رکعت نوافل اس طرح بھی ردھے جاسکتے ہیں کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اخلاص پیاس مرتبہ پڑھے تماز حتم کرنے کے بعد کسی سے بات چيت كے بغير سجد على جاكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر جنی توقق ہو پڑھتا رہے اور پھر دروو پاک کے درمیان دعا مائے۔ اس سے ولی مراد بائے گا۔ اور اسکی دعا قبول ہو گی۔ بعض کا معمول میہ بھی رہا ہے کہ دو رکعت نوافل پڑھتے اور اس کا طریقہ میہ ہوتا کہ فاتحہ کے بعد ہر دو رکعت میں سات سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے نماز کی محیل کے بعد ای جگہ ای کیفیت میں بیٹے بیٹے سات مرتبہ استغفار براصت بزرگوں کا کمنا ہے کہ جو ایبا عمل کرے ... این جگہ چھوڑے گا اور اس سے پہلے خداوند قدوس اس پر اور اس کے والدین پر رحمت کی جادر او را او را او را اور وہ رب کی رحمت کے جلووں میں ہو گا۔ اس مقدس رات میں اکثر لوگ رات کا پہلا حصہ تو برے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے لیکن رات کے بچھلے پر آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ حالاتکہ ایبا نہیں جاہئے آگر طبیعت تاماز ہو یا صحت اجازت نہ وے تو الگ بات ہے ویے اس بس بھی کوشش بیر کرے کہ رات کا پچھلا پر اللہ کی یاد میں گزارے کیونکہ اس وقت رحمت اللی جوش میں ہوتی ہے اور ہرمانتے والے کو عطاکیا جاتا ہے اس سے ضرور اکتساب فیض کرنا جاہئے۔





رمضان المبارك ك آخرى عشره مين اعتكاف كرنا موكده سنت كفايه ب- اعتكاف، سے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ حضور مالی مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تصدیباں تک اسی طریقہ پر آپ نے وصال فرمایا۔ آپ مان کا بیس رمضان کو غروب آفاب کے وقت اعتکاف کی ميت سے معيد ميں جلوہ افروز ہوتے اور رات وان عبادت الى ميں مصروف رستے يمال تک کہ رمضان کی تنیں یا انتیں کو جاند نظر آ جاتا۔ سنت موکدہ کفایہ سے مراد بہ ہے كه شركى جامع معيد مين اكر كسي ايك مخص في بعي اعتكاف كرايا تو سارا شريري الذمه ہو کیا اور آگر کئی نے مجی نہ کیا تو اس شرمیں سے والے ہر مخض سے اس کے متعلق باز برس مود کی۔ ترقدی اور این ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہی کی روایت ہے کہ وصال تک حضور مانیم بمیشہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور آخری سال آپ ملکا نے خلاف معمول ہیں دن لین آخری دو عشرے اعتكاف فرمايا۔ پہلے برسال جريل امين بررمفان بن الك مرتبہ آپ ك ساتھ قرآن كريم كا دور فرماتے تھے۔ ليكن آخرى سال انهول نے حضور الجايم كے ساتھ دو مرتب قرآن یاک کا دور کیا

اعتکاف کا مقدر رضائے رب کے لئے کیسوئی کے ساتھ ذکر النی میں مفروف ہونا، بے اور اس کا ایک معروف ہونا، بے اور اس کا ایک مقدر شب قدر کو پالینا بھی ہے۔ اگر رمضان کا آخری عشرہ ممل

کسوئی کے ساتھ یاد الی میں گزرے تو شب قدر کے نصیب ہو جانے کے توی امکانات

ہوتے ہیں۔ روزے کی طرح اعتکاف سے بھی تقوی کی تربیت ہوتی ہے اعتکاف کے
دوران زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی خلاوت اور نوا فل کو معمول بنانا چاہئے۔ حضور
سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جبلائی ہے نے اعتکاف کی مصروفیات کے حوالے سے
ارشاد فرمایا کہ معتکف کو چاہئے کہ وہ حالت اعتکاف کے دوران خلاوت کلام پاک سیج
ارشاد فرمایا کہ معتکف کو چاہئے کہ وہ حالت اعتکاف کے دوران خلاوت کلام پاک سیج
سیحان اللہ پڑھنا) تملیل بعنی لا اللہ اللہ کا ذکر اور غور و گلر میں میمروف رہے ایسے کام

حضور نظامیم کی ازواج مطرات بھی اعتماف کیا کرتی تھیں کین ہے بات واضح رہے کہ خواتین کے لئے اعتماف کی بھترین جگہ گھر کی حوالی بین نماز برصنے کی جگہ ہے بعض لوگ اعتماف کے دوران بالکل خاموش رہنے کو عمادت خیال کرتے ہیں۔ حالا تکہ یہ مکروہ ہے معتماف کو چاہئے کہ وہ اعتماف کے دوران دین واسلام اور معاشر فی واحقادی اصلاح کی گفتگو میں شریک ہو۔ دی کتب کا مطابع 'تصنیف بایف' مراقبہ مکاشنہ کے سلہ بیں بھی مصروفیت جائز اور درست ہے ابن ماجہ بین حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عماس فیا محتماف چو تکہ اعتماف کے دوران میں گناہوں ہے رکا رہتا ہے اس کے اس کے حق بین وہ تمام نیکیاں کہ حضور طابع ہے۔ اس کے اس کے حق بین وہ تمام نیکیاں کرنے والا ہو۔ اعتماف کے دوران میں ذندگی اعتماف کے دوران میں ذندگی احتماف کے دوران میں خراجہ بھی بھر کی قضا ہونے والی نمازوں کا قرض ادا کرتا ہی بہت مناسب ہے اور اس طرف بھی توجہ مر تکر کرنا چاہئے۔ اس کے رضائے رہ کے لئے اختیار کی گئی گوشہ شینی ہے توجہ مر تکر کرنا چاہئے۔ اس کے رضائے رہ کے لئے اختیار کی گئی گوشہ شینی ہے۔ قرب خداد ندی کا حصول سب سے بری فعت ہے۔

# Marfat.com

# CONTROL OF CONTROL OF

مصطفیٰ جان رحمت ملایم خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اپنے منبر کی کہلی سیوسی پر قدم رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امین صحابہ حران ہیں کہ آج منبریر بیٹھنے کے انداز پہلے سے مختلف اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ آب ما الماليم ووسرى سيرهى ير قدم ركفت موسة بهي المين ارشاد فرمات بي اور بحر تبسرى سیر سی پر جب قدم رکھتے ہیں تو پھر یمی لفظ زبان حق ترجمان پر جاری ہو تا ہے۔ صحابہ كرام ميں سے كسى في يوچ مياكہ اے الله تعالى كے بيارے محبوب مالي مير تو ارشاد فرماتين كد خلاف معمول تين مرتبد آمين المين المين المين كين كاكياسب هي اب محبوب غدا ما الماريم كويا موسك ارشاد فرمايا كه جب مين منبر بريها قدم ركف لكاتو جريل امين حاضر ہوئے اور انہوں نے کما کہ میں وعاکرہا ہوں اور اس پر آپ مالیم آمین ارشاد فرمائي ماكه وه دعا الله كي باركاه مين مستجاب مو جائے - بير انهول في كما كه وه مخض ہلاک ہوجس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا محر اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی كركے اس فے اللہ تعالى كو راضى نہ كيا۔ بيس فے اس ير آبين كما پير جريل نے دعا ما عی بلاک ہو وہ مخص جس نے آپ مائیم کا اسم کرائی سا اور آپ مائیم پر درود پاک رده کر خدا کریم کو راضی نہ کر سکا۔ میں نے اس پر بھی آمین کما اور پھر تیسری مرتبہ جرال نے بیر دعا کی کہ وہ مخض بھی ہلاک ہوجس نے اپی ذندگی میں اپنے مال باپ یا دونوں میں سے می ایک کو بایا اور ان کی خدمت و تحریم کرکے اس نے است رب کو راضی نہ کیا۔ تو میں نے اس پر میمی آمین کما ..... مقام غور سے سے کہ فرشتول کا امام و بیشوا اور رسول کریم محبوب رب اللغالمین دایم کا رقی خاص بری محبت سے ایک

SIN

رعا کرے اور حبیب خدا ملاہم آمن کے ذریعے اس کی قبولت کی سفارش (Recomendation) فرما دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے قبول نمیں ہو تی؟ کویا جنسور ملاہم کا سفارش فرما دیتا ہی اس کی قبولیت کی سند ہے۔ کو نکہ جس بہتی باک کے جنسور ملاہم کا وسیلہ وے کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے جس کے چرے کا واسط دے کر بارش مائتی جائے تو باران رحمت کا زول ہوتی ہے آگر وہ مقدس بہتی ہی کسی دھا پر آمین ارشاہ فرما دے تو باران رحمت کا زول ہوتی ہی گئی والے آگر وہ مقدس بہتی ہی کسی دھا پر آمین ارشاہ فرما دے تو اس کے مستجاب ہونے میں کوئی امر مائع نہیں رہ بندی ک

اب معلوم یہ ہوا کہ ان تین معلمات کا بارگاہ النی میں بہت قرب ہے اور بلند مقام ہے افرا باد رمضان المبارک کی قدر وائی اس انداز میں کی جائے کہ اس کے نقاش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر اس دوران عبدات کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ مرت کو کی جائے۔ غرباء اور مساکین اور مستحقین کی مالی امداد کی جائے قرآن اور مساحب قرآن مالیکا کے ساتھ وفاؤاری کا تعلق مضوط اور مستحکم بنایا جائے پار حضور کریم طابقا کا اسم گرای سفتے ہوئے بوئے اور تلصتے ہوئے خالی اسم گرای نہ کلما ور یہ جائے گا۔ اسم گرای نہ کلما ور یہ جائے ہوئے اور تیسرے یہ کہ یو شے والدین کی عرب و خل کو الحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی خدمت گزاری کے تمام تقاضے پورے کئے جائیں باکہ وہ اپنی اولاد سے خش ہواں۔ کو تکہ والدین کی رضا میں رہے کی رضا کا راز بوشیدہ ہے۔ ان جم میں یہ عمد کرنا چاہئے کہ ہم رمضان المبارک عبادت الی مساحب قرآن طابقا کی قائت پر درود پاک پڑھتے اور والدین کی خدمت میں گزاریں کے مساحب قرآن طابقا کی قائت پر درود پاک پڑھتے اور والدین کی خدمت میں گزاریں کے در لیے ہم ضرور اسے ذری ہوئی کریں گے۔ اور اس کے ذریعے ہم ضرور اسے ذری کو راضی کریں گے۔ اور اس کے ذریعے ہم ضرور اسے ذری کو راضی کریں گے۔ اور اس کے ذریعے ہم ضرور اسے ذری کو راضی کریں گے۔ اور اس کے ذریعے ہم ضرور اسے ذری کو راضی کریں گے۔ اور اس کے ذریعے ہم ضرور اسے ذری کو راضی کریں گے۔ اور اس کے ذریعے ہم ضرور اسے ذری کو راضی کریں گے۔

# Marfat.com

میند طیبہ وی پر رسول رحمت مالی خاب درخیا درخاد فرایا۔ حضرت محد بن اسخان والد اس کے رادی ہیں۔ اس خطبہ میں رسول کریم مالی نے قرآن مجد کی نشیات بیان فرائی اور اے مسلمان کے لئے نصاب زندگی قرار دوا۔ خطبے میں آپ طابی نے اس ارشاد فرایا اللہ نوائی اور اے مسلمان کے لئے نصاب زندگی قرار دوا۔ خطبے میں آپ طابی نے اس ارشاد فرایا اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ نوائی ہوں کہ واس نے انسانی باتین چھوڑ کر اللہ کا کلام بہند کیا۔ بے شک دو کامیاب ہوا" آپ طابی اللہ کا کلام سب سے سچا اور زیادہ پراٹر ہے جو شخص کلام اللی کو دوست رکھ اے مرکار دو عالم طابی کے فرایا کہ قرآن مجبت پیدا کو است ترقی کی حدیث ہے مرکار دو عالم طابی نے فرایا کہ قرآن مجبد کو دوسرے کلاموں پر الی نشیات عاصل ہے جیسی اپنی مخلق پر خدا تحالیٰ کو حاصل ہے۔ مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے۔ "حضور طابی نے فرایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ترمادے درمیان چھوڑ رہا ہوں اس میں نور اور ہدایت ہے تم اللہ کی کتاب کو مضوطی سے تعام درمیان چھوڑ رہا ہوں اس میں نور اور ہدایت ہے تم اللہ کی کتاب کو مضوطی سے تعام درمیان چھوڑ رہا ہوں اس میں نور اور ہدایت ہے تم اللہ کی کتاب کو مضوطی سے تعام درمیان چھوڑ رہا ہوں اس میں نور اور ہدایت ہے تم اللہ کی کتاب کو مضوطی سے تعام درمیان چھوڑ رہا ہوں اس میں نور اور ہدایت ہے تم اللہ کی کتاب کو مضوطی سے تعام درمیان چھوڑ رہا ہوں اس میں نور اور ہدایت ہے تم اللہ کی کتاب کو مضوطی سے تعام

قرآن مجیر ایک مسلمان کے لئے تو نصاب دندگی ہے ایما نصاب دندگی کہ قرآن پردھنے پردھانے والے کو سب سے منفرد اور ممتاذ قرار دیا عمیا (بخاری) اور ساتھ ہی بنارت دی گئی کہ قرآن مجید کا ماہر ہوم حشر جنت میں رسل اور ملا کہ کے ساتھ ہو گا۔ بھر تنہیں کی مجئی کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کا دل اجاڑ ہے اور ویرانے کی مشل ہے (ترفری) حضور منابیا نے قرایا قرآن کو دلیجی کے ساتھ پردھو اور اس میں تدبر

کو فلاح یاؤ گئ آپ ماؤیم نے فرایا کہ دو شخص قابل رشک بین ایک وہ جے اللہ اتعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرائی اور وہ دن اور رات ای بین نگا رہا اور دو سرا وہ مخص جے اللہ نقائی نے دولت دی اور وہ دن رات اسے راہ خدا بین خرج کرتا رہا۔ اس مقدی کلام بین کائنات کی ہرشے کا بیان ہے۔ کوئی ایس شے اور کائنات کی ایس موجود نہ ہو۔ کوئی ایس متلہ نہیں جس کا تذکرہ اس بین موجود نہ ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حرک وہ قرآن نے پیش نہ کیا ہو۔

فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہے دنیا کا کوئی کلام اس کی نظر نہیں بن سکال اس کی خاطت کی دمہ داری خود رب کریم نے اپنے دمہ لے بی کہ صبح قیامت تک اس میں الفاظ تو دور کی بلت ہے اعراب (زیر اور زیر) تک کا فرق نہیں آنے ویا جائے گا۔

یک کلام رسول کا نکات طابع کی اسب سے بڑا مجڑہ ہے۔ الی حکت کہ جو بیشہ اصول مضابط اور قانون کی حیثیت ہی سے قائم و سلامت رہے۔ ورجہ اس قدر کہ معاذ معاذ بہتی والی ور اس قدر کہ معاذ بہتی والی ورد اس قدر کہ معاذ بہتی والی اس سے بڑا مجڑہ محض قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل میں وشی دیا ہے۔ ورائی بیس سے نواد کو ایسا آن پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے مال باب کو ایسا آن پر سایا جائے گا کہ اس کی روشی دنیا کے سورج کی روشی سے زیادہ ہو گی۔ جب کہ سورج کو اتنا قریب تصور کر لیا جائے کہ کویا تہمارے گھروں میں اتر آیا ہو۔۔۔۔۔۔ اب غور کرو کہ جب ماں باپ کا بیہ مرتبہ ہو گا تو خود اس محض کا کیا درجہ ہو گا جس نے قرآن پر عمل کیا دائمی پڑھے کا اجر اس قدر ہے کہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں۔ سورۃ بقرہ پڑھ کی جائے تو شیطان قدر ہے کہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں۔ سورۃ بقرہ پڑھ کی جائے تو شیطان قدر ہے کہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں۔ سورۃ بقرہ پڑھ کی جائے تو شیطان قدر ہیں آسکتا اور سورۃ اظامِس تنائی قرآن کے برابر ہے۔

# Marfat.com



الاستالايه في المعالمة الم

أيربوا أولادكم على ثلاث خصال

حب نلسكم و حب أهل بليت، و

فسراءة القسران

الخبيث

ترجه : این اولاد کوتین بیری کساو ، این آ قا صل طیاستم سے محبت ، ابل بیت کی محبت اور وست رآن کا پڑھنا : دالجامع العبایر ساز)

بِسَمِ لِمُعْلِلَةً عَلَاكَةً مَا الْأَانَزَلَفَ فَي لَيَالَةً الْفَصَّدُرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْأَانَزَلَفَ فَي لَيَالَةً الْفَصَدُرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْكَادُ الْفَكَدُ وَالْرُفِّ فَيْهَا الْفَي شَهْرِ وَ تَذَرِّلُ الْلَّكُدُ وَالْرُفِّ فَيْهَا الْفَي شَهْرِ وَ تَذَرِّلُ الْلَّكُدُ وَالْرُفِحُ فَيْهَا وَلَانَ مُرَسِّلًا فَي اللَّهُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكَدُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكَدُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكَدُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكَدُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكَدُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكِرُ وَيَهِمُ مُطْلِعًا الْفَكَدُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكُولُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكُولُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكُولُ وَالْمُرْسِلِمُ الْفَكُولُ وَالْمُولِمُ الْفَكُولُ وَاللّهُ الْفَكُولُ وَاللّهُ الْفَكُولُ وَاللّهُ الْفَكُولُ وَاللّهُ الْفَكُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْفَكُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْفَكُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

رسول رہم ملے کے ارشاد فرالی کہ جمعہ کے دن ایک ساعت آئی ہے جس بین ہر
دعا قبول ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یہ روز سعید سید اللیام ہے اور دیگر تمام دنوں سے افضل
ہے۔ اہل آیمان کے لئے یوم عید ہے۔ جمعہ اور عید بین متعدد امور مشترک ہیں۔ اجلا
لہاں زیب بن کرنا عبل کرنا خوشبو لگانا جمعہ اور عید دونوں بین مسئون ہیں۔ ان
دونوں دنوں بین باجاعت نماز کی بھی دو رکعت ہیں۔ مقبولیت دعا کی ساعت کے متعلق
مقلف آراء ہیں۔ البتہ ابی این کعب دائے کی رائے یہ ہے کہ وہ مبارک اور سعادت مند
ساعت نماز عصر کے بغد اور مغرب سے پہلے آئی ہے اور اس مخص کو نعیب ہوتی ہے
جو نماز عصر کے بغد مغرب کی نماز کا انتظار کرے وگر میں معروف رہے اور مقصد
کو چیش نظر رکھ۔

اب نفیات کے اظہار کا مقصور ہیہ ہے کہ جو نفیات اور بزرگ اللہ کریم نے ہو المجمعہ کو عطاکی ہے وہ مفتے کے دیگر دنوں کو نصیب نہیں پھر سال بھر میں پورے سال کے جمعوں کا مردار خداوند قدوس نے ماہ رمضان المعظم کے آخری جعہ کو بنایا ای جعہ کو عرف عام میں جعتہ الوداع بھی کہتے ہیں۔ دیگر خصوصیات کے علاوہ عام فیم جو خصوصیات اس روز مبارک کو طیس وہ بیر بیر کہ بیر اس مبارک عشرہ کا جمعہ ہو جموصیات اس روز مبارک کو طیس وہ بیر بیر کہ بیر اس مبارک عشرہ کا جمعہ کا جمعہ بیر رمضان کا آخری اور تیمرا عشرہ ہے۔ بیر نجات اور مغفرت کا عشرہ ہے بیر لیاتہ القدر اور رمضان کا آخری اور تیمرا عشرہ ہے۔ بیر نجات اور مغفرت کا عشرہ ہے بیر لیاتہ القدر اور نرول قرآن مجید کا عشرہ ہے اس لئے قرب النی کے حصول کے لئے اور قبولیت دعا سے نرول قرآن مجید کا عشرہ ہے اس لئے قرب النی کے حصول کے لئے اور قبولیت دعا سے نرول قرآن مجید کا عشرہ ہے اس لئے قرب النی کے حصول کے لئے اور قبولیت دعا سے

کے اس دن (جمعتہ الوداع) کا انتخاب انتمائی موزول اور مناسب ہے جمعتہ الوداع کے مبارک موقع پر مسواک کرنا عشل کرنا صاف ستھرے کرے پینا فوشبو لگانا اور صدقہ و خیرات دے کر مسجد میں جانا نوافل پڑھنا علاوت قرآن مجید سے زوح کو جلا بخشا صلوة التبليخ ردهنا سورت كف كي تلاوت كرنا ذكر اللي مين معروف ربنا خدمت علق کے کام کرنا اور مراقبہ و مکاشعہ میں وقت گزارنا معردت الی کا سبب بنتے ہیں جمعة الوداع كى عظمت كا توكيا كمناعام جمعه ك بارك بين مركار كريم مليد في ارشاد فرمایا کہ جعد کے ون جس نے شالیا اور خود نمایا اور اول وقت جعد کی فماز کے لئے کیا اور اول خطبہ یایا۔ پیدل چلا (سواری برنہ کیا) اور امام کے قریب بین کر غور سے خطبہ سنا۔ لغو حرکات سے بچا اس کے ہر ہر قدم پر ایک ایک سال کے روزہ اور تھر کا تواب ہے ..... ابواللیث سمرفتدی را اللہ نے وو تنبید الغا قلین " میں ایک روایت تقل کی ہے كنه الله تعالى ماه رمضان مين مرروز وقت انطار دس لاكم ايسے ممنيول كو دورخ سے آزاد كرما ہے جن ير كنابول كے سبب دورخ واجب بوكى محل جمعه كى رات اور وان میں ہر گھڑی میں وس لاکھ جمنی آزاد کئے جاتے ہیں۔ اور جمعت الوداع کے موقع پر جلتے جہنی کم رمضان سے آب تک آزاد کے جانچے اس گنتی کے مطابق اب آزاد کے

اس تمام فضیلت کے باوجود امت میں قضا عمری نماز کے نام سے دو بھل اس روز پڑھ کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سال بھر کی فرض نمازوں کا قرض اوا ہو گیا حالا نکہ یہ بعض غلطی فنمی ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔ شارج بخاری علامہ سید محود احمد رضوی محدث لاہوری رقم طراز ہیں کہ اسس عوام میں یہ خیال نامعلوم کیے اور کمال سے رواح پاگیا۔ بسرحال مسئلہ نیہ ہے کہ جو نمازیں رہ گی ہیں وہ جمعتہ الوداع کی قضا عمری کے دو نقل سے ادا نہیں ہو سکتیں اس کے لئے جسرحال ان فوت شدہ نمازوں کو اوا کرنا کے دو نقل سے ادا نہیں ہو سکتیں اس کے لئے جسرحال ان فوت شدہ نمازوں کو اوا کرنا

خردری ہے۔۔۔۔۔۔ اور تفیر روح البیان میں علامہ اساعیل حتی رائی فرائے ہیں کہ بعض لوگ بجھتے ہیں کہ اس ایک نمازے باتی نمازے معاف ہو جاتی ہیں یہ غلط ہے۔ تضا فرض نمازیں اوا کی جائیں اپنی اس ستی اور غفلت پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرے فضا نمازیں پڑھے پھر "قضا عمری" کے نفل پڑھے تو اللہ تعالی "قضا عمری" کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہو جانے اور تاخیر کا جو گناہ تھا اسے معاف فرہا کر نیکی میں بدل دیں گے۔ قضا عمری کے نفل بارہ رکعت ہیں جو نماز جمعہ کے بعد عصرے پہلے اوا بدل دیں گے۔ قضا عمری کے نفل بارہ رکعت ہیں جو نماز جمعہ کے بعد عصرے پہلے اوا کے جائیں اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکری "سورہ اخلاص" سورہ فلق اور بعد میں دعا مائے۔۔

آج رمضان البارك كي ستائيسوين شب ہے۔ رحمت خداوندي يورے ہوبن پر ہے۔ انوار النی کا زول مو رہا ہے۔ حضرت رول الامن علیہ السلام فرشتون کی فوجیں کے کر زمین پر از رہے ہیں۔ جنم کے وروازے بند اور جن کے سارے وروازے کھلے ہیں ' بخشش و رحمت مجھاور کی جا رہی ہے۔ مجرموں کے جرم و عصیاں معاف ہو رے ہیں۔ صرف معافی ہی شیں بلکہ معافی مانکنے والوں پر مزید عطاؤں کی بارشیں ہو رای بی الیے بھی بی جن کی غلطیوں کو تیکوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج باب رحمت کھلا ہوا ہے بیر رات ہزار مینول سے افضل بنا دی گئے۔ طلوع مجر تک سلامتی ہی سلامتی کا نزول ہو رہا ہے۔ آج کسی کو خالی ہاتھ اور خالی دامن لوٹلیا نہیں جائے گا۔ اس کتے کہ بیر رات تو نزول قرآن کی رات ہے۔ ای مقدس رات اللہ کے حبيب مليهم بر الله كاكلام نازل مونا شردع موافقا اور جريل امين عليه السلام عار حرابيل طاضر خدمت ہو ہو کر عرض کر رہے تھے کہ پیادے! پردھیے اپنے رہ کے نام سے بیا وای تقدس ماب ساعت تو تھی جب مخلوق کا تعلق خالق ومالک کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنانے کی سبیلیں ہو رہی تھیں اور میکس (23) سال کے بعد اتنی مبارک گریوں میں ب سرمدی بیغام لایا جا رہا تھا کہ آج ہم نے آپ مالیا کے لئے آپ مالیا کے وین مبارک کی متعمل کر دی اور آپ مالیم پر این تعمنول کو تمام کر دیا اور ہم دین اسلام کی متعمل پر

ہاں ہاں ہی تو وہ مبارک رات ہے جس کے لئے حبیب خدا ماہیم برے پر مسرت لیجے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ است کو است کو علی ارشاد فرماتے ہیں کہ است کو عطا فرمائی ہے سابقہ امتوں میں ہے یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ (در مشور۔ امام جلال الدین سیوطی دیائی۔ اور جلیل القدر صحابی حضرت انس دائھ روایت کرتے جلال الدین سیوطی دیائی۔ اور جلیل القدر صحابی حضرت انس دائھ روایت کرتے

یں کہ صفور پر تورشافع ہوم النشور ظاہر نے لیانہ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمت میں زمین پر ازتے ہیں اور ہر اس مخص کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ تعالی کو یاد کر دیا ہو۔

رمضان کے آخری عشرہ میں ستائیسویں شب کے متعلق لیلتہ القدر ہونے کا شرہ عام ہے علامہ آلوی را اللہ روح المعانی میں قرماتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے ہی ہے كه شب قدر طاق راتول مي سے ستائيسوي رات ہے۔ جليل القدر صحابي حضرت الى بن کعب اور جضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنم) کا موقف بھی کی ہے۔ اس رات الله تعالی سے جو بھی ماتلو ضرور ملتا ہے لیکن شرط اخلاص اور صدق ول ہے ایسا صدق دل کہ جس میں و کھاوا " بناوت " سیاوٹ کا امکان تک نہ ہو۔ حکایت مشہور ہے کہ حصرت شبلی را الله سنے ایک عکیم سے کہا کہ جھے گناہوں کا مرض ہے اس کی دوا دو عکیم تو خاموش مو كيا مكر سامنے ايك ميدان بين شك است كرتے والا بوريا تشين بول يرا-اس نے کما کہ قبلی اوھر آو اس کا تھے میں بتایا ہوں پھریوں کویا ہوا "....عیا کے مچل صرو شكركے بيول عجزونيازى برائم كى كوئيل سيائى كے درخت كے ہے اوب کی جھال اور حسن اخلاق کے بیج مید سب کے کر ریاضت کے ہاون وستہ میں کوئنا شروع كرو اور عرف بشياني ان مين روز روز ملات رمنا ان سب دواول كو دل كى دليجي میں بحر کر شوق کے چو لیے میں ایکاؤ۔ جب یک کر تیار ہو جائے تو مفائے قلب کی صافی میں جھان لینا اور شیریں زبان کی شکر ملا کر محبت کی تیز آنے دینا۔ جس وقت تیار ہو کر اترے تو اس کو خوف خدا کی مواست محمدا کرے استعال کرنا ....." جب عبلی رائلے في أنكم الماكر ديكما تو وه بوريا تشين ويوانه عائب مو چكا تعالسد الله أكبر



آج ایک عزیز ترین مهمان کی رحصتی کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ وہ عظیم و جلیل مهمان جس کو الله کریم کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ رمضان المبارك ..... الله كا مميند .... انت خاص مهمان كي رخصتي كے تصور في دل سمت سمت جاتا ہے۔ ہاں وہی ممان ذیبتان جس کے متعلق فرشتوں کے مردار حضرت جريل امين الله رب العرت كي باركاه مين عرض كزار موت بين كيدسد، بلاك مو جائے وہ مخص جس نے رمضان کا مبارک مبینہ پایا گرائی مغفرت نہ کروا سکا.... بدکیا تقدس ماب ایام سفے اور کیا پر تور ماحول تھا کہ ہر سو تیکی کا دور دورا ہو گیا۔ منافر تیل منی جا رہی تھیں۔ محبین برفق جا رہی تھیں نہ سیاطین (سرکش) جکڑے گئے تھے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور جنت کے دروازے کول ویئے گئے تنص الني دنول مين رحمت خداوندي سخش و نجلت کے بہائے و خوندر ربي تھی۔ نیکیوں کا اجر برمها دیا گیا تھا ۔۔۔ صد قات و خرات مازیں اور روزے ہرے کے اجريس اضاف بي اضافيد الما على المام كاموسم بمار المين يورك جوبن يرتها المام اور اب جا رہا ہے۔ اس مقدس ماہ صیام کی الوداعی کے وقت ہم ریخیدہ ہن .... اس کئے کہ رب کریم کی صحیح معنول میں بندگی اور اطاعت کا حق اوا ند کر سکے .... اور اید محریال ہم نے مفت میں گنوا دیں ..... نہ جانے اسکے سال اس ماہ مبارک کی آمد تک زندگی وفا بھی کرے یا نہ کرے

آج برشتی سے جارے رواجات جمین اللہ رب العزت کی بندگی سے دور کرتے جا رہے ہیں اللہ رات کو نہ جانے کیا کیا جشن مائے جاتے ہیں۔ شرول میں خریداری اور چاند رات کے نام پر فاشی کو فروغ دیا جائے ہے جو غضب اللی کو دخوت دینے کے متراوف ہو تا ہے۔ حالا تکہ یہ رات تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معانی و نجات حاصل کرنے کی رات ہوتی ہے وہاں سے عام معانی کا اطلان ہو تا ہے۔ حضرت غیداللہ بن عباس چائے 'راوی ہیں کہ حضور ظامیل نے فرمایا کہ اعلان ہو تا ہے۔ حضرت غیداللہ بن عباس چائے 'راوی ہیں کہ حضور ظامیل نے فرمایا کہ جب عید الفظری مبارک رات آتی ہے تو یہ ''انعام کی رات'' (لیلتہ الجائزہ) کہلاتی ہے کیونکہ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور گلیوں اور راہوں میں آنے جانے والے کو ندا کرنے ہیں کہ اے امت محمد ظامیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلو۔ جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور گزاہوں کو معاف کرنے والا ہے۔۔۔۔۔۔۔ خود رب کریم اپنے ہو۔ ویا کیا جائے گا۔ قائدر لاہوری علامہ اقبال نے اس کی یوں ترجمائی کی کہ میں جو باگل کے ویا ترجمائی کی کون ترجمائی کی کہ د

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ و کھلائیں کسے؟ کوئی راہرد منزل ہی نہیں

اس رات جو پھے خدا سے مانگا جائے ملت ہے لیکن ہمارے ہاں النی گنگا بہہ رہی ہے ہم سجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا۔ ادھر رمضان الوداع ہوا ادھر ہم نے اللہ تعالی سے اپنے تعلق ہی کو الوداع کر دیا یہ غلط ہے بلکہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم نے ماہ صیام کے دوران شعوری سطح پر نماز' روزہ اور شبیج و تحلیل کی ہے تو اب اس کی الودائ کے بعد بھی اس پر کاربند رہیں۔ یہ تو ایس مقدس رات ہے کہ صفور طابیم کے جلیل القدر صحابی معزت معاذ بن جبل دائو راوی ہیں کہ جس نے بانچ راتوں میں شب بیداری کے ذریعے رہ سے لو لگائی اس پر جنت واجب ہو می تین ذوالحجہ کی آٹھویں' نویں اور دسویں رات ، چو تھی عیدالفطر کی رات اور بانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں دسویں رات ، چو تھی عیدالفطر کی رات اور بانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں

رات ..... یہ رات عمیدی کلے کی رات ہے۔ آیک روایت اس میموم کی بھی مرقوم کے بھی مرقوم کی بھی مرقوم کی بھی مرقوم کی بھی مرقوم کی بات کہ رب کریم اس رات فرشتوں ہے بہتے ہیں کہ جس مردور نے مردوری بوری کی اس کو کیا اجرت دی جائی جائے تو فرشتے گئے ہیں کہ اے مولا اس کو تو بوری بوری اجرت ملتی جائے تو اللہ رب العرب ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھاتم سب کراہ ہو جائو اس ماہ مقدس (رمضان المبارک) میں عبارت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اور ان کے لئے جنت واجب کر دی۔

اس ماہ مقدس کر دیا۔ اور ان کے لئے جنت واجب کر دی۔

اس ماہ مان (ماہ صیام) ہم سے خوشی خوشی الوداع ہو۔

اسلامی زندگی کے راہنما اصول انسان کے لئے دونوں جہاں میں کامیابی کی صانت
ہیں۔ معاشرے میں معاشی عاہمواری کے تدارک است مسلمہ کی اجتابی خوشی کو
سرت وشاویاتی کے حقیق کیات میں بدلنے اور امیروغریب طبقات میں باہمی اخت و بھائی
چارے کی فضا قائم کرنے کے لئے قوائی نافذ کے گئے ہیں۔ صدقہ فطر بھی ای پہللہ
کی ایک کڑی ہے۔ تریزی میں رسول شریم طبیع کا ارشاد گرای مرقوم ہے کہ .......
ایک کڑی ہے۔ تریزی میں رسول شریم طبیع کا ارشاد گرای مرقوم ہے کہ .......
ہویا برا ایسان مجھوٹا اور ابوداؤد نے ذرا تفصیل کے ساتھ صدقہ فطراس لئے مقرر فرمایا
ہویا برا ایسان کی ہے کہ محبوب خداطی کے ساتھ صدقہ فطراس لئے مقرر فرمایا
کہ ایک روایت بول بیان کی ہے کہ محبوب خداطی کے ساتھ حضرت ابن عباس دائی مقرر فرمایا
کہ مدونے داروں کو بے بودہ اور بے شری کی لفزشوں سے پاک کر دے اور ناداز
خاجت مندوں کو خوردو نوش کا سامان میا ہو جائے۔ پس وہ صحف جو عید کی نماز سے خاجت مندوں کو خوردو نوش کا سامان میا ہو جائے۔ پس وہ صحف جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرادا کر دے گا تو اس کا صدقہ شرف قبولیت پائے گا اور جو نماز کے بعد ادا

الم بخاری والیے نے صدقہ فطر کے متعلق صحابہ کرام کا یہ معمول بیان کیا ہے کہ وہ بیشہ عید الفطر سے ایک وہ روز پہلے ہی صدقہ فطر اوا کر دیا کرتے ہے۔ غالبا اس کا مقصود یہ رہا ہے کہ غرباء و مساکین بھی عید کے لئے سامان خورد و نوش برونت خرید سکیں۔ صدقہ فطر کو بعض فقہا نے برن کی ذکوہ بھی قرار دیا ہے۔ اور فارس زبان میں سکیں۔ صدقہ فطر کو بعض فقہا نے برن کی ذکوہ بھی قرار دیا ہے۔ اور فارس زبان میں اے دسمرسایہ "کہتے ہیں جس کے معانی سرکی مفاظت ہے بینی صدقہ فطر وہی اوا کر سے کا جو کفیل ہو گا۔ بینی اور اپنے اہل و عیال اور زبر کفالت افراد کی طرف سے صدقہ فطر کی اوائیگی واجب ہے۔ جبتہ اللہ المبالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث

دالوی روائی فرمائے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لئے عید الفطر کے دن کو خاص طور پر مقرر کرنے میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ وہ خوشی کا دن ہے اور اس دن اسلام کی شان و شوکت کشت و جمیعت کے ساتھ دکھائی جاتی ہے اور صدقہ دینے ہے یہ مقصود واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے اور اس میں روزہ داروں کے لئے باکیزگی اور ان کے دائیگی دوزوں کی شکیل موکدہ سنتوں کی ادائیگی دوزوں کی شکیل موکدہ سنتوں کی ادائیگی سے ہو جاتی ہے۔

امام مخطاوی را الله فرماتے میں کہ صدقہ فطر اوا کرنے سے روزوں کی قبولیت اور موت کی سختیول اور قبرکے عذاب سے فلاح و تجات حاصل ہوتی ہے۔ و کیع ابن جراح کی روایت ہے کہ ماہ رمضان سے صدقہ فطر کا تعلق ایبا ہی ہے جیسے عماد سے سجدہ سمو كا- لينى جس طرح نماز ميں واقع ہونے والى كوماى كى تلافى سجدہ سموسے ہوتى ہے الیسے ہی روزوں میں ہونے والی کو بائی کا ازالہ صدقہ قطرے ہوجاتا ہے۔ حضور مالایم کا ارشاد گرامی ہے رمضان کے روزے زمین اور اسان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر اوا نہیں کیا جاتا احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجبات اسلام میں سے ہے جبکہ شوافع فرض قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو ذکوۃ اور عشر دیا جا سکتا ہے ان كو صدقه فطريعي دياجا سكتاب (سوائے عالى كے) اگر اينے خاندان تبيلے ميں مستحق افراد ہوں تو ان کو صدقہ فطروسیے کا دوہرا تواب مایا ہے۔ صدقہ فطرواجب ہونے کے بعد ساری زندگی واجب بی رہتا ہے جب تک اوا نہ کر وے۔ اگر بھی سستی عفات یا کابلی مو گئی مو تو بعد میں اوا کر دینا جائے۔ شرعاً صدقہ فطر کی مقدار وو کلو پہاس گرام (دو سیر تین چھٹانک) گندم یا اس کی قبت مقرر ہے جو اس وقت جارے ملک میں گندم كى قيمت كے اعتبار سے تقريراً اٹھارہ رويد بنا ہے۔ ليكن اس كا مطلب صرف اٹھارہ روب فی کس بی نہیں بلکہ اگر خدا تعالی توفیق بخشے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا جاہے کیونکہ بیہ اللہ تعالیٰ کے زویک پیندیدہ عمل اور سنت نبوی کے احیاء کے سب مقبول ممل ہے۔ 

# غرل نعتب سيد الطائف حضرت حاجي امداد التدصاحب مهاجر كلي رحمته التدعليه

مرے اب حال پر تم رحم کھاؤ یا رسول اللہ ہمارے جرم و عصیان پر نہ جاؤ یا رسول اللہ ہے ایبا مرتبہ مس کا سناؤ یا رسول اللہ كنگارون كو جب تم بخشواؤ يا رسول الله بس اب جابو وباد يا تراد يا رسول الله مری مشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ

ذرا چرے سے بردے کو اٹھاؤیا رسول اللہ مجھے دیدار تک اپنا و کھاؤیا رسول اللہ اٹھا کر زلف اقدس کو ذراجرہ مبارک سے مجھے دیوانہ اور وحش بناؤ یا رسول اللہ پیانیا ہے تمہارے شربت دیدار کا عالم کرم کا اپنا لیک پیالہ بلاؤ یا رسول اللہ مجھیں خلت سے جاکر بروہ مغرب میں ماہ وخور سے کر اسیے حسن کا جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ یقیں ہو جائے گا کفار کو بھی ای بخشش کا جو میدال میں شفاعت کے تم آؤیار سول اللہ ہواہوں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بہت رسوا كرم فرماديم براور كروحق سے شفاعت تم مشرف كرك محد كوكلمه طيب سے اسے تم پھراب نظروں سے اپن مت كراؤ يارسول الله كروروك منور سے مرى أتكول كو نوراني للجھے فرفت كى ظلمت سے بجاؤ يا رسول الله تتقیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بیساں ہو تم تحمیس چھوڑاب کمال جاؤں بناؤ یارسول اللہ خدا عاشق تمهارا اور ہو محبوب تم اس کے مجھے بھی یاد رکھیو ہوں تمہارا امتی عاصی اكرچه نيك بول يا بد تمهارا بوچكا بول من تم اب جابو بناؤ يا رلاؤ يا رسول الله جمازامت کائن نے کرویاہے آب کے اتھوں يحنسابون جس طرح كرداب عم مي ناخدا بوكر

# CONTROL PRODUCT PRODUCT POR DESCRIPTION OF THE PRODUCT PRODUCT

# TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

رمضان مرمض سے مشتق ہے اور رمض کا معنی جاتا ہے۔ لفت میں رمض کے معنی صوم اساک کے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو "رمضان" کئے کی وجہ ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بید ماہ مبارک پہلی مرتبہ جلوہ گر ہوا تو اتنی شدید گری تھی کہ جم کو جلا دینے والی اس لئے اس ماہ کو رمضان کا نام دیا گیا اور دو سری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رحمت عالم ور جسم منع برم برایت طابع نے ارشاد فرمایا کہ اس لئے ربضان کے کہ رحمت عالم ور بحم منع برم برایت طابع نے ارشاد فرمایا کہ اس لئے ربضان کو گناہوں کو جلا دینے والا بھی کہتے ہیں۔ جبکہ وصوم " صبح صادق سے غروب آقاب کو گناہوں کو جلا دینے والا بھی کہتے ہیں۔ جبکہ وصوم " صبح صادق سے غروب آقاب کو گناہوں کو جلا دینے والا بھی کہتے ہیں۔ جبکہ وصوم " صبح صادق سے غروب آقاب کا کام ہے۔

اسلام میں روزے کی تاریخ ہے کہ جرت کے دو مرے سال 10 شعبان کو رمضان کے روزے فرض ہوئے اس ہے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض رہا ہے۔ اس کے بعد برماہ تین روزے فرض ہوئے اور وہ قمری اعتبار سے 13 اور 15 یاریخ کو رکھے جاتے ہے۔ ان تاریخوں کے روزے کو دعمیام بیش "کے روزے بھی کتے بین۔ اس کے بعد رمضان کے دوزے فرض ہوئے اور ہر مسلمان کو افتیار ویا گیا کہ چاہے تو اس کے بعد رمضان کے دوزے فرض ہوئے اور ہر مسلمان کو افتیار ویا گیا کہ چاہے تو دوزے رکھے اور چاہے تو اس کے بدلے میں فریر کے طور پر کسی مسلمین کو ایک صاح جو رصاع عربی کے ایک بیانہ مقدار کو کتے ہیں) یا نصف صاع گدم ادا کرے۔ گر بعد میں بید افتیار ختم کر دیا گیا اور روزہ رکھنا ہی لازی قرار دے دیا گیا۔

پہلے بہل دن اور زانت دونوں کا روزہ تھا کیونکہ رمضان میں صرف غروب آقاب سے عشاء کی نمازیا سوئے تک کے وقعے میں کھانے پینے اور جماع کی اجازت تھی اور

تعلیہ سارے اوقات میں روزہ بی ہوا کر ما تھا۔ اگر افطاری کے وقت لینی غروب آفاب اور عشاء کے مابین روزہ دار سو جاتا تو چر بھی اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی (غالبًا حضرت قیس بن صرمہ دیاد) سارا دن مزدوری كرتے رہے۔ شام كو تحجورين كر لائے تو كھر بين آنا نہ تھا۔ حالت روزہ ميں محنت ومشقت سے تدھال تھے۔ بیوی کو تھجوروں کے بدلے آٹا لینے کے لئے بروی کے کھر بھیجا اور خود لیٹ محصے بس لیٹے ہی تھے کہ سو مکتے ہیں۔ بیوی واپس لونی تو افسوس كرنے كلى كر تھكے ماندے اور بھوكے بياسے تھے سو كئے۔ اب قانون كے مطابق نماز کے بعد سو جانے والا کوئی شے کھا ٹی تہیں سکتا تھا۔ انہول نے رات گزاری اور پھر ا ملے روز دوپر کے وقت بھوک اور پاس کی شدت کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ بیر سارا ماجرا سے سماروں کے سمارا مصطفیٰ جان رحمت مادیا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آب ملائظ نے توقف فرمایا۔ بس اس اشاء میں وزیر مصطفیٰ ملیظم جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت موے اور بیغام خدا پین کیا کہ "اے محبوب مالیا اس مالیا کے غلاموں کے لئے غروب آفاب سے آخر شب تک کھانا پینا طال کر دیا گیا ہے۔....(بحوالہ تقبیراحمدی)

مصطفیٰ کریم علی وہ بیں کہ جن کے غلاموں کا مشقت میں پڑتا بھی اللہ رب العزت پیند ہیں فرما آ۔ ایک مرحبہ ایک جلیل القدر صحابی الله روئے ہوئے آئے اور عرض کیا رسول اللہ خلوج ا میں نے اپی جان پر ظلم کر لیا۔ رات کے ممنوعہ وقت میں اپنی یوی سے ہم بستری کرلی" جب واقعہ ساتو مجلس سے چند ویکر صحابہ کرام والح بھی کھڑے ہوگا ہو گئے اور اپنی اپنی معذرت کرنے گئے۔ بس اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور پیام والی اللہ نے اور اپنی اپنی معذرت کرنے گئے۔ بس اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور پیام والی میں کو اپنی بیواں سے ہم بستری کو طال فرار دے ویا ہے۔"

روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم بالیا ہے کہ حضور اکرم بالیا ہے ارشاد فرمایا کہ دونم ہے اس زات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار

ك منه كي خوشبو الله ك فرويك منك كي خوشبوك وياده عمده بهد الدوره دار ا پنا کھانا بینا این خواہش سے اللہ تعالیٰ کے شکے چھوڑ دیتا ہے چنامچہ اللہ کا فرمان ہے کہ اور روزہ میرے کئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دول گا" ہر نیکی کا توات وس گنا ہے لین روزہ کا اجر اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا۔ اب ایک سوال بیدا ہو تا ہے کہ عبادتین تو ساری الله ای کے لئے بیل اور تمام عیادتوں کا اجر الله تعالی ای عطا کرنے والا ہے۔ روزے کے لئے یہ مخصیص کیوں فرمائی گئ؟ تو اس کا جواب حضرت مکیم الامت مفتی احمد بار خان تعیمی را شین سے مید ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی وجوہات دو ہیں ایک تو مید کہ دیکر عبادات میں "ریا" کا احمل ہے اور روزے میں "ریا" کی مخواکش میں کیونک اسلے میں انسان کھائی سکتا ہے گر صرف رضائے دیت العالمین کے حصول کے لئے اس کی تھم عدولی نہیں کرنا۔ اور دو سرے میہ ہے کہ قیامت کے روز طالم سے اس کی دیگر عبادات اور شکیال تو چین کر مطلوم کو دے دی جائیں گی مگر روزہ کی کو شین دیا جائے گا۔ علم خدا ہو گاکہ "بیاتو میری چیز ہے کئی کو شین دی جائے گی" صوفیائے کرام نے روزہ کے نین ورجات بیان فرمائے ہیں پہلاء عوام کا روزہ دو سرا خواص كا روزه .....اور .... تيسرا عاص الخاص لوگول كا روزه ...... عوام كا روزه بيہ ہے كہ كھائے بينے اور جماع سے ماز رہيں جبكہ خاص لوكوں كا روزہ بيہ ہے كہ آكھ، كان زبان المح ياول اور ويكر تمام اعضاء كنابول مع محفوظ ربيل رسول الله ماييم ارشاد فرمائے ہیں کہ .... دری نظر شیطان کے تیرول میں سے ایک تیر ہے جو خدا کے خوف سے بری نظر ترک کر دے گا خدا اس کو اعلیٰ ایمان کی طاوت عطا فرماے گا" الله اعلى حضرت امام احمد رضا خال فاصل بربلوي رائي كالبيين تفاء عورتين جاراي تهي آب نے اپنا قبیض این انکھوں پر رکھ لیا۔ عورتوں نے ہنتے ہوئے کما کہ جو جگہ چھیانے کی ای (ستر) وہ چھیاتے شیں ہو-اور انکھول کو ڈھانیتے ہو۔ آپ نے انتمالی ير جلمت جواب ارشاد فرمايا كمن الكه كم ووا أله ديمتي ب تو ول بمكما ب اور اول بمكتاب تو بحر كناه مردد موتا ہے " اس لئے نظر كى تفاظت ضرورى قرار يائى يہ كان كا

روزہ یہ ہے کہ کان برائی نہ سین غیبت و رسی گانے فضول اور بے مقصد باتیں سنے سے بر بیز کرے جس محفل میں غیبت ہو رسی ہو محفل ترک کر دے۔ کیونکہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ مالیج کا ارشاد گرامی ہے کہ دفیبت کرنے والا اور شنے والا دونوں مدینہ سرور قلب و سینہ مالیج کا ارشاد گرامی ہے کہ دفیبت کرنے والا اور شنے والا دونوں

ابتدائے فرضیت رمضان میں دو عورتوں کی حالت بھوک اور بیاس کی شدت کے سبب فیر ہو گئی۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا آپ طابع نے دونوں کو قے کرنے کا تخیم ارشاد فرایا۔ وونوں کو قے سے بازہ خون اور گوشت کے کلاے نکلے مضور طابع نظم ارشاد فرایا۔ وونوں کو قے سے بازہ خون اور گوشت کے مترادف ہے۔ اس لئے ان کی قے میں فیبت کے سبب بی نکلا انہوں نے روزہ رکھ کر خدا کی حال چزوں کو تو چھوڑ ویا لئین اس کی حرام کی ہوئی چیز کا ارتکاب کر لیا۔" .....اللہ اکبر..... خدائے رحیم و کریم فیبت جے جم سے ہر مسلمان کو مخوظ فروائے۔ ای طرح زبان سے ناجائز رہے۔ رحیم و کریم فیبت جیسے چرم سے ہر مسلمان کو مخوظ فروائے۔ ای طرح زبان سے ناجائز رہے۔ افظاری کے وقت بھوک چھوڑ کر کھائے لین سیر ہو کر نہ کھائے اور افطاری کے بعد اللہ کیمات اوا نہ کرے۔ ہاتھ اور پاؤں سے درخوت اور نقل جیسی حرکات سے ہاز رہے۔ افظاری کے دون اور امید رحمت کے درمیانی کیفیت میں رہے اور خامی الخاص لوگوں کا روزہ سے خوف اور امید رحمت کے درمیانی کیفیت میں رہے اور خامی الخاص لوگوں کا روزہ سے کہ کمی صوفی نے فرمایا تھا کہ "دہمارٹ نزدیک ساری زندگی ایک دن ہا دور ہم

الله تعالی ہم سب کو رضائے رب کے لئے صحیح روزے رکھنے کی توفیق بخشے۔



حبیب خدا ملی رب کریم کی سب سے بڑی بہان اور دلیل بن کر جلوہ افروز موے۔ اور آب مالیم اللہ کی الی ولیل بین جس ولیل کو مسرد منیں کیا جا سکا۔ آب ملایم کا بر بر قول و عمل الله کی رضا کا موجب ہے اور آب مالیم کی سنت کے احیاء سے بدعت من ہے۔ شعبان المعظم کی آخری شب قریب آ رہی تھی اور صبیب خدام الله الماليم محاب كرام كے جمرمت من تشريف فرمات أب ماليم نے خطب ارشاد فرمايا حس میں آپ مالی است ماہ رمضان المبارك كے نظائل بيان فرمائے اور اس ماہ مبارك ك لئے استقباليد جلے ارشاد فرمائے حضور ماليا مال والوكو! ايك ممين ا رہا ہے جو بست مبارک ہے اس میں ایک رات (لیلتہ القدر) بزار میبول سے افضل ہے۔ اللہ تعالی نے اس سے روزہ کو فرض کیا اور اس کی رات کے قیام (تراوی) کو عظیم تواب بنایا۔ جو مخص اس ماہ بیں کمی لیکن کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گات بیر الیا ہی ہے جیسا کہ غیر رمضان میں سر فرض ادا گئے۔ بید مبینہ صبر کا مبینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اس میں رولوں کے ساتھ عم خواری کا ہے اس میں رزق برساویا جاتا ہے۔" نیز فرمایا "اس ماہ بین جنت کے وروازے کھل جاتے ہیں، دوزج کے وروازے بر ہو جاتے ہیں ووزہ وصال ہے۔ اندا روزہ کو جائے کہ فحش بات نہ کرے جمالت سے کام نہ کے کہ اگر کوئی مخص اس سے جھڑے یا گالی دے تو وہ دو مرتبہ کمہ دے "دمیں روزہ دار ہوں" اس کے بعد اللہ کے حبیب مالی کے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالی کے نزدیک مظک (عنرو کمتوری) کی خوشبوسے زیادہ عمرہ ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ روزہ دار اینا کھانا بینا این خواہش سے میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ میرے لئے ہے اور میں

ہی اس کا بدلہ دول گا۔ ہرنیکی کا تواب وس گنا (زیادہ) ہے لیکن روزہ کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔

حضرت سلمان فاری بیٹھ روایت کرتے ہیں کہ حضور انور ہٹھیئے نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روزہ دار کو روزہ انطار کرائے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ ہے اس کی گردن آزاد ہوگی اور اس کو روزہ دار خوار بخش اور روزہ دار کے تواب کو کم نہیں کیا جائے گا''…… ہم نے دار جتنا تواب سلے گا۔ اور روزہ دار کے تواب کو کم نہیں کیا جائے گا''…… ہم نے کوش کیا' اے اللہ کے مجبوب مٹھیئے ہم میں سے ہر ایک کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام موجود نہیں' (تو وہ کیا کرے؟) حضور مٹھیئے نے فرمایا کہ یہ تواب اس کو بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا مجبور یا گھونٹ بھر پائی سے ہی کمی کو روزہ افطار کرائے۔ جو دودھ کے ایک گھونٹ یا مجبور یا گھونٹ بھر پائی سے ہی کمی کو روزہ افطار کرائے۔ اور جس نے روزہ دار کو پہیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تحالی اسے قیامت کے دن وہ پالے گا جس کے بعد جنت میں جائے تک وہ بھی پیاما نہ ہو گا۔ حضور رحمت دو جمال مٹھیئے گا جس کے بعد جنت میں جائے تک وہ ممینہ ہے جس میں آگ سے آزادی ہے اور جو اس مینہ میں ایک سے آزادی ہے اور جو اس مینہ میں آگ سے آزادی ہے اور جو اس مینہ میں ایک سے آزاد کر دے گا۔ "

مرکار دو جہان الھ کے کرا دوں گا۔ اس قول مبارک کے متعلق مغرین کا ارشاد ہے کہ پرا اور میں ہی اس کی بڑا دوں گا۔ اس قول مبارک کے متعلق مغرین کا ارشاد ہے کہ چونکہ کھانے پینے کی جرشے سے اجتناب اللہ تعالی کی صفت ہے اس لئے ارشاد اللی ہوا کہ روزہ میرا ہے لیتی یہ میری صفت ہے ' سجان اللہ ! اس سے روزہ کی نفیلت بھی طاہر ہوئی۔ روزہ الی عباوت ہے جس میں ریا کاری نہیں ہے۔ حالت روزہ میں تمام حلل چزیں روزہ دار کے لئے حرام قرار پاتی ہیں اور وہ محض رضائے رب کے حصول کالی چزیں روزہ دار کے لئے حرام قرار پاتی ہیں اور وہ محض رضائے رب کے حصول کے لئے ان سے رک جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یوم حشر حقوق العباد کی احتیاط نہ کرنے والے اور دو مرون کے حقوق غصب کرنے والوں کی نیکیاں مظلوموں کو دے نہ کرنے والے اور دو مرون کے حقوق غصب کرنے والوں کی نیکیاں مظلوموں کو دے

کر ان کا حماب چکایا جائے گا۔ اگر بھی عاصب و طالم کی شکیاں شیں ہوں گی تو مظاوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال کر حماب بے باک کیا جائے گا۔ لیکن ایسے مشکل ذفت میں بھی روزہ جیسی عبادت کا انجر د ثواب کی دو سرے کو شنیں دیا جائے گا۔ وہ محض آئی کے بوگ جس نے روزہ رکھا۔ البتہ کوئی نظی روزے کا ثواب کسی کو بخشے تو وہ الگ معاملہ ہے۔ سرکار الجائیم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قراآن باک ایس حشر شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی ہوں گے۔ جو محض ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے روزہ درکھے اس کے انگلے گناہ معاف کردیے جائے ہیں۔

آقائے دو جمان طابط نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سخری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں۔ روزہ ایس فعمت ہے کہ اہل اسلام کو ماہ رمضان کی برکت سے بے شار عظیم الشان فعمیں عطا فرائیں۔ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو آسان کے وروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالی جت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنم کے دروازے بر فرما دیتا ہے اور جنم کے دروازے بر فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ماہ رمضان میں رب کریم اپنی دروازے کھول دیتا ہے۔

یا نے تعمیں بالخصوص روزہ دار کے لئے ہیں۔

1 - روزہ دار کے منہ کی ہو رب کریم کو منتک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہند ہے۔

2 - روزہ دار کے لئے دریاؤں کی منجھلیان میں دعائیں کرتی ہیں اور افطار تک دعائیں کرتی رہتی ہیں۔

3 - روزه دار کے لئے ہر روز (بورا رمضان) جنت کو سنوارا جا آ اے۔

4- مركش شياطين جكر ديئ جاتے بين-

5- اس ماہ مقدس کی آخری شب روزہ واروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی قدروانی نہ کرنے والے کے التے رُجنت للغالمین طابیع نے دعا

ضرر فرائی کہ "ہلاک ہو وہ محض جم نے رمضان کا ممینہ یایا اور اس کے بادجود وہ اپنی مخفرت نہ کروا سکا" رمضان المبارک کا ایک روزہ کسی شرعی عدر کے بغیر بلا وجہ جھوڑ دینے کہ بدلے بین آگر ساری زندگی بھی عام دنوں کے روزے رکھے جائیں تو اس کے اہر و ثواب کو شین پنچ سکتے۔ اس ماہ مبارک بین مردون پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس ماہ میں رب کریم مومنوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے قرآن حکیم بازل فرمایی اور امت محرب کو لیلتہ القدر عطا فرمائی جو ہزار میں مینوں سے بھی افضل ہے اور چرپاکستانی ملت پر مزید انعام و آکرام میہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی حرب کی تو اللہ تعالی نے اس پاک وطن کا تحفہ عطا فرمایا یعنی 27 رمضان کو مبارک کی حرب کی تو اللہ تعالی نے اس پاک وطن کا تحفہ عطا فرمایا یعنی 27 رمضان کو باکستان معرض وجود بیں آیا۔ اللہ تعالی جمیں ان عظیم نعیتوں کی قدر وائی کی توفیق باکستان معرض وجود بیں آیا۔ اللہ تعالی جمیں ان عظیم نعیتوں کی قدر وائی کی توفیق

# 

مدیث تقری کرام نے حدیث کی بین اقدام بیان کی بین۔ حدیث قولی مدیث نعلی اور حدیث تقری مدیث نعلی اور حدیث تقری مدیث تقری کرک کرد این کی بروا مدیث کرک این کرد این کی بروا مدیث کرد این کی مدیث تقری مدیث تقریب کرک تو الله تعالی کو این کی بروا مدیث تقریب کرک تو الله تعالی کو این کی بروا مدیث تقریب کرک تو الله تعالی کو این کی بروا عدام شاہ عبدالحق محدث والوی ریال اشتحد اللمعات جلد صفح 85) فرماتے ہیں کہ دوزہ تحقی مدیث کی مشروع اور واجب کرنے کا مقصد ہی بھوک اور بیاس مہیں بلکہ روزہ سے لذول کی مشروع اور واجب کرنے کا مقصد ہی بھوک اور بیاس مہیں بلکہ روزہ سے لذول کی خواہشات کی

ام المئومنین صدیقہ کا نتات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ دحضور اکرم طابیط کے استانہ اقبال سے مجھی کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا لیکن ماہ رمضان کے آتے ہی حضور اکرم طابیط معمول سے بھی کہیں زیادہ سخاوت فرمات سختے بلکہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ " بجرت کے دو مرے سال روزے فرض ہوئے اور اس سال رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو "برز" کے مقام پر اسلام اور کفر کا بہلا معرکہ ہوا۔ تین سو تیزہ صحابہ کرام جن کے باس مال واسبانی اور اسباب حرب بھی بہلا معرکہ ہوا۔ تین سو تیزہ صحابہ کرام جن کے باس مال واسبانی اور اسباب حرب بھی

قلیل تھے بلکہ نہ ہوئے کے قریب تھے لیکن ان نہتے صحابہ کے مقدس ہاتھوں نے دامن مصطفیٰ الدیم کو بہت مضبوطی سے قفلا ہوا تھا۔ جس کی برکت سے فتح دکامرانی ان کا مقدر بن گئے۔ نفرت فداوندی نے ان کا ساتھ دیا۔ رب کریم نے فرشنوں کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی دشکیری فرمائی۔ اور حضور مالیم کی قیادت میں صحابہ کرام نے دروزہ رکھ کرجماد میں حصابہ کرام نے۔

رمضان کے روزے فرض مونے سے لے کر وصال مبارک تک ہیشہ رسول كريم مليم عليم في من البتمام ك ساته روزت ركه حضور مليم ك معمولات ان مبارك ايام ميں عام ونول سے بالكل مختلف ہوتے تصد عام ايام كى نسبت ان ايام ميں آب ملایم بهت زیاده عبادت کرتے تصد دن بحر روزه رکھنا اور رات کو قیام کرنا آپ مالیام کا معمول تھا۔ حضور مالیام نے ارشاد فرمایا کہ "سحری کھاؤ کہ اس میں برکت ہے اور روزے کے ساتھ وان کو چھ آرام بھی کرلو باکہ رات کو عبادت کر سکو۔" صبح سحری کے وقت حضور اکرم ملائیم نماز تھید اوا فرماتے اور اس کے بعد مخترے غذا تناول فرمات (سحری کھائے) اس کے بعد عام طور پر مسجد نبوی میں تشریف لاتے اس انتاء میں اذان جر کا وقت مو جاتا اور اذان بر مائی جاتی ..... تماز فجر کی ادائیگی کے بعد بمركار دو جمان ملايم بر محويت كي كيفيت دير تك ربتي- دهوب تكلف بر اشراق برسطة اور چر جرہ مبارک میں تشریف کے جانے اور استراجت فرماتے (سوجانے) اور دوپر سے مل جاشت ادا کرنے اور اس کے بعد عماد ظهر ردھی جاتی۔ اس کے بعد بھی کھار آرام فرمات ورنه تلاوت قرآن مجيد مين مصروف موجات اور اكر آرام بهي مقصور موياتو اس کے بعد قرآن باک کی تلاوت ضرور فرماتے۔ تماز عصر کی ادائیگی کے بعد آپ الدیرا كالمعمول بير تفاكه تمجى تو مبعد نبوى شريف بى مين تشريف فرما ربيت اور تمجى كهمار اسے جرہ مبارک میں تشریف لے جانے۔ افطاری کے متعلق بھی آپ مائیلم کا ہی معمول ہوتا تھا۔ نماز مغرب اور اس کے مصل اوابین (نوافل) اوا فرما کر اسنے کاشانہ اطهرير كھانا تناول فرمايا كرتے تھے۔ نماز تراوئ كے بارے ميں نور مجسم وحمت عالم مائيل

کے معمولات مختلف رہے۔ ہمیشہ نماز عشاء کے بعد تراوی رومی مجمی گر ر اور بھی معجد میں صلوقہ التراوی کا اہتمام فرمایا۔

آب النظام رات کو کانی کافی در تک نوافل اوا فرائے اور ماہ رمضان المبارک کے دوران نوافل کی کثرت کے ارشاد فرماتے تھے۔ جلیل القدر محالی حضرت انس دیائی کے حوالے سے ایک روایت شاکل ترزی میں یوں مرقوم ہے کہ رمضان میں حضور اگرم ملائیا کے معمولات ایسے تھے کہ اگر کوئی آپ ملائیا کو رات کے اوقات میں محور اگرم ملائیا ہے وہ وہ بھی موجود ہے اور اگر کوئی نماز میں مشغول اوقات میں مو و وہ سنت کررہ بھی موجود ہے ۔ اور اگر کوئی نماز میں مشغول کی استان اللہ اللہ التا کریم آقا (ملائیا) کہ ہراک کے لئے آسانیاں پیرا فرا دیں اور بے شک عملوں کا دار و مدار تو لیتوں پر بی مواکر با ہے۔

حضور اکرم بھالا روزہ رکھ کر جب آپ علامون بیس بیٹھ کر خالق و مالک دی
جہ و توصیف بیان فرائے تو اس وقت اس مجفل کا رنگ ہی کی اور ہو یا تھا۔ حضور مہلا کی تربیت کا اعجاز تھا کہ آپ مالیا کے معمولات کو دیکھ دیکھ کر سحایہ کرام نے بھی یہ معمول بنا لیا تھا۔ ماہ رمضان کی راتوں بین کرت سے شب برداری کرتے اور اتی آء و زاری کرتے ہے کہ گریہ کے سبب ان کی واڑھیاں آنبووں سے تر ہو جایا کرتی تھیں۔ بے شک صحابہ کرام ہی وہ جلیل المرتب شخصیات میں کہ جنہوں نے براہ راست حضور ملائظ کے جنہوں نے براہ راست حضور ملائظ کے جنہر نبوت سے اکتباب فیض کیا اور جو محبت ربول مالی کے حقیق تعاضوں سے کماحقہ آگاہ تھے۔

آیئے مل کر دعا کریں کہ اے اللہ جمیں بھی رمضان البیارک کی قدر دانی کی توفیق ارزانی عطا فرما اور ماہ رمضان البیارک کے دوران حضور ملائظ کے معمولات کے ساتھ ساتھ زندگی بحر آپ ملائظ کی سنت کے اجیاء کی توفیق عطا فرمانسد سین

Marfat.com

# نعت شريف

#### تأجدار كولزه حضرت بيرسيد مهرعلى شاه كولزوي ماليد

| جنقے دم مارن دی سیس مجال              | دل لگرا بروابان نال         |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| عليه دوالجلال                         |                             |
| اس سفر عرب والى رات نول               | كرال ياد مين سويني جهات نول |
| یالیتنی الوصال<br>دل گرا بردابان نال! | اس حمرا وادی دی گمات نون    |
| دل الكرا بيردابال نال!                |                             |
| نفسی بلیس سب نی                       | آوم مسيح                    |
| احمد نی صاحب کمال                     | استے ہوئی کہ امتی           |
| دل لگرا ہے پرواہاں نال                |                             |
| نیٹ لاشے تے او کن بارا                | مهر على تو كون بجارا        |
| لاوین بریت تون شابان نال              | سرتے جاکے عیبال دا بھارا    |
| دل لگرا ہے پرواہاں نال                |                             |
| بھیت دلان دا مول نہ دے                | لاکے پریال کدیں نہ نے       |
| ملت سدال بال                          | اندر رویے تے باہر ہنے       |
| دل الكرا بيروابال نال                 |                             |
| · ·                                   | مر علی کیوں سریں ادای       |
| ملسال کر کر بابال نال                 | ہوئ خوشیاں تے غم جای        |
| جفتے وم ماران دی شیس مجال             | دل لكزا بيروابان نال        |
| عليه والجلال                          |                             |



صدیث قدی میں از شاد اللی ہے کہ "روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا وول گا" اور دو سری روایت میں بول ارشاد ہوا کہ "روزہ میرے کئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں" یماں غور طلب امریہ ہے کہ بے شک عبادات تو ساری کی ساری الله تعالی کے لئے بی موا کرتی میں لیکن خصوصاً روزے کو الله تعالی نے ابی ذات بابر کات کے ساتھ منسوب کیول فرمایا؟ .... یقینا اس کے ظاہری اور باطنی رموزواسرار ہیں۔ محض اللہ کی رضا کے لئے اسباب کے باوجود روزہ وار عالت روزہ میں تمام طلال چیزوں کو اپنی ذات پر حرام کر لیتا ہے اور اس کا مقصد رضائے رب کا حصول ہو تا ہے۔ اسی عظیم مقصد کے لئے وہ بھوک اور بیاس کی شدیت کو برداشت کرتا ہے۔ کام کی مشقت اٹھا تا ہے اور اس میں ریاکاری تہیں ہوتی کیونکہ خالفتاً بردے اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس سے روح کو تقویت ملتی ہے اس سے یاد اللی کی توقق ملتی ہے۔ ....لین روزه بی روح کی غذا ہے ..... جسم کی غذا علہ و اناج اور پھل وغیرہ ہیں کیان ردزے سے روح طاقتور ہوتی ہے جو معرفت اللی کی طرف بہلا قدم ہے۔ روزے سے خواہشات تفیانی اور شہوات کا قلع قمع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ماتھ صحت انسانی پر (جسمانی طور پر) بھی مثبت اثرات مرشب ہوتے ہیں۔ روزے سے جسمانی طور پر جو نقابت و کمزوری پیدا مو جاتی ہے اس کا بھی بہت جلد ازالہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل تقویت پکڑتی ہے عالی ارادے نیست و نابود ہو جاتے ہیں ایک دو سرے کے لئے مدردی کے جذبات فروغ پاتے ہیں کی کا جذبہ بردھتا ہے اور بدی

کی قوتیں مسار ہوتی ہیں۔

ججته الاسلام امام غزالي رويطير احياء العلوم مين ارشاد فرمات بن كه ...... دو كثرت طعام سے ول مردہ ہوئے لگتا ہے۔ تمام رات كى عبادت سے بمتر ہے كہ انسان رات کو ایک لقمہ بی سمی کم کھائے۔ ہر برائی کا سرچشمہ شکم سیر موتا ہے اور نیکی کی بنیاد بھوکا رہنا ہے۔ بھوک سے قلب کی صفائی طبیعت میں تیزی اور بصیرت کامل ہوتی ہے جبکہ زیادہ کھانے کے بعد ول و دماغ ہو جانے ہیں۔ حافظہ میں فرق آیا ہے ذہن کند ہو جاتا ہے ، بھوک ہی سے قلب کو نرمی میسر آتی ہے اکسار اواضع اسے دو سرے بھائیوں سے ہدردی کا جذبہ پیدا ہو تا ہے۔ بغاوت سرکشی اور برائی کا جذبہ بھوک سے مرفے لگتا ہے۔ جب ایک مخص بھوکا نہ رہے گا تو بھوکے لوگوں کا حال کیا جائے گا؟ اور جب ان كا سيح حال نہ جان سكے گا تو دو مرول كے لئے تواضع اور مرواني كمال سے پيدا ہو كى؟ بھوكا زيادہ بولنا نہيں جاہتا اس كئے تفتلو كے فتنول سے محفوظ رہتا ہے۔ ..... ".... اب حكمت كے ان انمول موتوں ير غورو فكر كيا جائے تو پت چاتا ہے کہ جب نفسانی خواہشات کا قلع قمع ہو جائے اور انسان فتنہ بردازیوں سے محفوظ ہو جائے تو اس وقت معرفت الی کی طرف انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور اسے نور باطن تعیب موجاتا ہے۔ خود رسول کریم المائام نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے معرفت الني كے متعلق ارشاد قرمایا كه ..... الله الله الله الله دار كے لئے دو خوشیال ہیں ایک خوشی اسے اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ روزہ انظار کرتا ہے اور دوسری اس وقت ملے گی جب اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو گا ....." لیعنی اس کو رب کریم کی معرفت اور بھیان نصیب ہوگی۔ روزے سے نفس انسانی کا تزکیہ ہو ما ہے اور اور روح کو تقویت تعبیب ہوتی ہے۔ تیمی تو محبوب رب اللعالمین المایل نے ارشاد فرمایا کے است رمضان المبارک میں بی آدم کے ہر عمل کا اجر وس گناہ سے کے کر سات سو گنا تک بردھا دیا جاتا ہے ..... روزہ برائیوں اور دوزخ سے بینے کے کتے ایک ڈھال ہے ..... ہر چیز کی ذکوہ ہوتی ہے اور بدن کی ذکوہ روزہ ہے .... ماہ

رمضان میں مومنوں کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے ..... جس نے لوگوں کے و کھادے کے کئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ..... روزہ کی عادت رکھو کیونکہ کوئی عبارت اس جیسی شیل ..... روزہ دار کے لئے افطار کا وقت قبولیت دعا کا خوبصورت موقع ہے كيونكه اس وقت وعامسترد نهيل كي جاتي ..... جو مخص رمضان مين رات كو تراويج ردھے ایمان کے ساتھ اور مبرکے ساتھ کو اس کے اگلے گناہ بخش رہے جائیں كى ..... روزه كے بغير اعتكاف تهيل ..... وفات يانے والے كے ذمه روزے مول تواس کے ولی کو جائے کہ وہ مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھے.... اللہ اکر .... رسول كريم ماليكم ك ان ارشادات مباركه سے روزے كى ايميت اور معرفت الى کی طرف کامیانی کے لئے کمال راہمائی ملتی ہے۔ کسی نے امام شافعی رائع سے بوچھا کہ معرفت اللي كے حصول كے كيا تسخر كيميا ہے؟ أرشاد فرمايا كر يسيدور كه روزه دار ماه رمضان المبارك بين زياده سے زياده خدا كے راستے بين خرج كرے۔ كيونك رسول كريم ملايكم أس ماه مبارك بين بهت زياده خرج فرمات بنظ سخاوت كرت تنے۔ کی معرفت الی کے حصول کا بہترین راستہ ہے۔ ..... "..... امام غرالی راستہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ "روزہ نفس کی زکوہ ہے اور جسم کو محنت و مشتت کا عادی بناتا ہے لیکی کی طرف رغبت والا تا ہے وردہ انسان کے لئے ایک وصال ہے بدن کو بھوکا رکھنے میں قلب کی صفائی ہے۔ قوت نورانیہ وقوت ملکیہ بر حتی ہے.... اور یک معرفت اللی کے حصول کا پہلا زینہ ہے .... اس کے برعلس روزہ کی قدر واتی نہ كرنا يا روزه ركه كرنزكيد نفس ير توجه نه دينا انتائي نقصان ده امري اور ايسے روزه سے معرفت اللي كانور نصيب نهيل مو تا- خود رسول رصت ملييم نے ارشاد فرمايا كه "جس معض نے روزہ کی حالت میں بھی اپنی غلط عادات کو ترک نہ کیان اللہ تعالی کو اس مخص کے بھوکے رہنے یا پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔" لینی روزے کا منتاء بھو کا بیاسا رمنا سی بلکہ اصلاح احوال ہے اور اصلاح راحوال ہی سے معرفت الی نصیب ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ ایمان اور اختساب کے ساتھ ماہ رمضان میں روزے رکھنے

والے کے بیام پیچھے گاہوں کی معانی کا مردہ جا نفرا ہے۔ جسرت شاہ ولی اللہ عدث والوی والی والی اللہ نفر البلغ مصد دوئم) میں لکھا ہے کہ ...... ملکت جو امور چاہتی ہے اور جو اس کا خاصہ بیل عالم طکوت سے تشیبہ پیدا کرنا خدائے ذوالجلال کی مخرفت عاصل کرنا قوت جوائی سے گریزاں ہوتی ہے۔ اب قوت حوائی کو ان امور کی مخرفت ماکل کرنا ہے تو اس کا بھترین ذریعہ روزہ ہے۔ چونکہ بھیشہ بھیشہ کے لئے قوت حوائی کو معلل رکھنا ممکن نہیں تھا اس لئے ایک عرصہ متعین کر لیا گیا۔ ناکہ روز ویونی کو معطل رکھنا ممکن نہیں تھا اس لئے ایک عرصہ متعین کر لیا گیا۔ ناکہ روز وقت کا خوائی کی لذتوں سے آشنا ہو اور گذشتہ خطاؤں کا کفارہ ہو جائے ۔... حوائی قوت کا مخاتمہ مقصود ہے افن لئے اس کا صحیح راستہ روزہ خاتمہ مقصود نہیں بلکہ اسے اعتمال پر لانا مقصود ہے افن لئے اس کا صحیح راستہ روزہ ہے کہ ندا بب عالم میں ہے کہ درایت دورہ سے ہر ایک خدم موجود رہا۔ اور کی سے ہر ایک خدم موجود رہا۔ اور کی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں میں اپنی میں کی نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما اور اپنی رضا کے لئے روزے کی تو فیقات مرحمت میں اپنی میں کیا کی تو نورے کیں کیا کی تو نورے کیا کرنے کی تو نورے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کی تو نورے کی تو نورے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کی تو نورے کیا کرنے کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کر



اہ رمضان المبارک اپ وامن میں رحمین ہی رحمین اور برکتیں ہی برکتیں کے جلوہ قلن ہوتا ہے اور ایک سے مسلمان کو جسمانی و روحانی دونوں قیم کی اعلی تربیت کا خوبصورت موقع فراہم کرتا ہے گویا اس ماہ مقدس کو سالانہ مریفریشر کورس بہمی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ریفریشر کورس یا تربیتی ورکشاپ روح اور جسم دونوں کے لئے انتہائی مفید ہے عام حالات میں انسان جھوٹ بدویائی دھوکہ دہی غلط کاری اور ایسے ہی ہے شار منفی کاموں میں ملوث رہتا ہے جس سے اس کی روحانی زندگی پر گرے بنفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ ایک ائل حقیقت ہے کہ روحانی خوارض کی موجودگی ہیں مرتب ہوتے ہیں اور یہ ایک ائل حقیقت ہے کہ روحانی عوارض کی موجودگی ہیں جسمانی صحت کی توقع رکھنا عبی ہے ہرگیارہ مینوں کے بعد اس ماہ میارک کی آمد ان جسمانی صحت کی توقع رکھنا عبی ہے ہرگیارہ مینوں کے بعد اس ماہ میارک کی آمد ان انسان کو عملا اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں۔

روزہ کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد ابنی ہر قتم کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ نظر کا روزہ آگھ کو غلط استعال سے بچانا ہے۔ کان کا روزہ غیبت اور منفی باتوں کے سننے سے رک جانا ہے۔

زبان کا روزہ غلط باتوں سے اجتناب ہے غرض کہ ذہن و عقل اور بورے وجود کا روزہ ہر طرح کے منفی کاموں سے رک جانا ہے اس سے جمال انفرادی اور اجماعی اصلاح کا کام سرانجام یا باہے وہاں ہماری صحت پر بھی انتمائی مفید اور خوشگوار اثرات مرتب ہوتے میں۔

ہارے خالق و مالک نے ہارے وجود کی مشینری کو نمایت احس انداز میں تخلیق فرمایا ہے اور جم امیں ہر عقو نمایت اہمیت کا حال بنایا ہے۔ ہارا نظام انهام ایک خاص ترتیب ہے چاہ ہمدہ میں جب غذا داخل ہوتی ہے تو پھر معدہ غذا ہے فولاد وجا آئیوڈین فضات کمیلت فاسفورس اور روغنی اجزاء وغیرہ جدا کر کے جزو بدن بنانا ہے اور فاضل مادے انسان کے وجود میں ستا ہیں فٹ لمی چھ مخلف آئیوں ہے گزر نے کر رف کے بعد فارج ہوتے ہیں۔ اب ہم نے فور یہ کرنا ہے کہ فوراک کا نے جا استعال ہمارے کے بعد فارج ہوتے ہیں۔ اب ہم نے فور یہ کرنا ہے کہ فوراک کا نے جا استعال ہمارے کے مفید ہے یا نقصان وہ جب ہم اس تناظر میں فور کرتے ہیں تو اس نتیجہ پر ہماراض قلب کینمر اور بواسیر جیسی موڈی امراض در حقیقت فوراک کے ہیا استعال کا منحوس تمریں۔ بہت زیادہ کھانے سے معدہ اور آئتوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا صحح علاج "دوزہ" ہی ہے۔ شکم سیری سے نہ صرف بدہضی ہوتی ہو جاتی ہیں جن کا صحح علاج "دوزن انسان کے جم میں عضو ر کیس "دل" کو برداشت کرنا پر تا ہے جس سے امراض قلب جتم لیتے ہیں۔

وربار رسالت ماب مین جب صحابی حضرت جند فده الله گوشت میں روئی کے بیکے ہوئے کلاوں کو کثیر مقدار میں کھا کر حاضر ہوئے اور انہیں ڈکاریں آئے گیں تو رحمت عالم طابع نے ارشاد فرمایا کہ "اپنی ڈکاریں بند کرو" کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے" جب کیم بیٹ بھرنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے" جب کیم کا تات طابع کی زبان حق ترجمان سے یہ ارشاد مرای صادر ہوا تو اس کے بعد حضرت کا تات طابع کی زبان حق ترجمان سے یہ ارشاد مرای صادر ہوا تو اس کے بعد حضرت کے حدید حضرت کی زبان حق ترجمان سے یہ ارشاد مرای صادر ہوا تو اس کے بعد حضرت کا تات طابع فرماتے ہیں کہ بھر میں نے تین برس سک مجھی بھی جبیت بھر کر کھانا نہیں کے حدید مدال یہ بن میا کہ بھر میں کے تین برس سک مجھی بھی جبیت بھر کر کھانا نہیں کھانا اور معمول یہ بن میا کہ بھیشہ کھانا کم کھاتے اور صرف آیک وقت کھاتے۔ (الله

اكبر) صحابه كرام كو كن قدر حضور طايع ك ارشادات يرعمل كرنے كا اشتياق تھا أور حضور ماليكم في كس طرح اين غلامول كى تربيت فرمانى- قرآن عليم مين بھى ارشاد ب ..... كلو و شربو ولا تصرفو ..... (كماد بيو مرامراف مت كه) بلاضرورت کھانے سے طبیعت پر بار ہوتا ہے اور الی خوراک سے خون نہیں بنا۔ طبی اصول کے مطابق جب تک پید میں ایک خوراک مصم بد ہو جائے دوسری خوراک تمیں کھانا جائے۔ بھی دانا کا قول ہے کہ دوجسم کی راحت کم کھانے میں ہے زبان کی راحت کم بولنے میں ہے اور روح کی راحت کم گناہ کرنے میں ہے روزہ بے شار امراض سے بجات ولا تا ہے۔ آج املو پینتی مومیو پینتی اور طب یونانی اس بات پر منفق میں کہ روزہ کیسٹرول کو ضائع کرتا ہے اور کیسٹرول کو ضائع کرنا ای ول کی بیاربول سے نجات کا واحد حل ہے۔ آج کے سائنسی انکشافات ور حقیقت طیم کائنات رسول کریم مالیا کے ان ارشادات کی خرات میں جو آپ مالیا نے چورہ صدیال قبل جاری راجمائی کے لئے ارشاد فرمائے تھے۔ عیسائی مستشرق واکثر بسری ایدورو کا قول ہے وروزہ سے ول کو سکون عبر اور اطمینان حاصل موتا ہے اس سے قوت برداشت بردھتی ہے اور تختیاں سے کی عادت پيدا ہوتی ہے۔" اس سے انسانی صحت پر بے شار مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ليكن لعض او قات ہم روزہ رکھنے کے باوجود اس سے کماحقہ مسجع فوائد عاصل نہیں کرسکتے ادر اس کی وجہ سحری اور افطاری میں بے تخاشا غذاؤل کا استعال ہے۔ سحری و افطاری کے اوقات میں زیادہ اشیائے جوروونوش کا استعلل نقصان وہ ہے۔ روزہ کے دنوں کو "روزه" بي كي طرح كزارنا جائية انهيل تهوار اور دعوتيل ازان ميل ضائع نهيل كرنا جائے۔ یر تکلف غذاؤں سے انظار کے بجائے انجور سے انظار کرنا صحت انانی کے لئے انتائی مفیدے۔ طرح طرح کے یکوان حیث کی اشیاء سموسے یکو زیال مصالح وار اشياء أو كياو والين كي كلكيال علوه الدو بيزك برقي سيندوج أور تيل يا كل مين تل ہوئی اشیاء کے استعال سے بدہفتی کی شکایت الازم ہے۔

غصہ کر اور عجلت میں کھانا کھانے سے اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کمال اختیاط کی اشد ضرورت ہے۔ رس دار پھل یا پھلوں کا رس 'انڈا اور مجھل وغیرہ مفید ہیں۔ محصن کے بغیر ڈیل روٹی اور مناسب مقدار ہیں دودھ کا استعمال بھی ہماری صحت کے لئے بہت موزوں ہے۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ افظار کے وقت خوب ہی بھر کر کھا لیتے ہیں اور جب تک ڈکاریں شروع نہ ہو جائیں ہمیں الممیان قلب ہی بھر کر کھا لیتے ہیں اور جب تک ڈکاریں شروع نہ ہو جائیں ہمیں الممیان قلب حاصل ہی تہیں ہو آ۔ اس کے علاوہ بعض افراد نماز تراوی کے بعد سوتے تک کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں یہ سب صحت کے قبل عام کے مترادف ہے۔ کھانا مختر ہو معیاری ہو البتہ کھانے کے بعد قوہ یا چائے وغیرہ میں کچھ حرج نہیں۔ لی دودھ وی دور منید ہیں۔ سبزی اور معیاری ہو البتہ کھانے کے بعد قوہ یا چائے وغیرہ نود ہضم اور مفید ہیں۔ سبزی اور فروث کے استعمال سے قب پیدا ہوتی ہے ' بینی بھی مفید ہے۔

رمضان کے افتقام پر خداوند قدوس کی طرف سے رمضان کا انعام عیدالفطر کی صورت میں عطا ہو آ ہے اس یوم سعید کو کھانے میں بے اختیاطی صحت کے لئے معز ہو سکتی ہے اس لئے ہر معاملے میں اعتدال کا دامن تھاہے رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توقیق عطا فروائے۔ آمین

# 

جرت آپ آخوین سال رمضان السارک کی 19 تاریخ تھی اور فات کہ ملہ بلاہم وی اور فات کے ملہ بلاہم وی برار مجاہدین کے لئکر جزار کے ساتھ ملہ محرمہ بین داخل ہوئے اور خون کے پیاہے ان وشعول کے گئے جنہوں نے ملہ بین آپ ٹلاہم کا رہنا اجرن کر دیا تھا اور آپ بلاہم کے غلاموں پر عرصہ حیات محک کر دیا تھا۔ آپ ٹلاہم سے اعلان فرایا کہ اس ت کے دن کہی علاموں پر عرصہ حیات محک کر دیا تھا۔ آپ ٹلاہم سے اعلان فرایا کہ اس ت کے دن کسی کے لئے کوئی تکلیف شیں " بھینا یہ علوص اور رحمت بحرے مقدس الفاظ محبوب رب العالمین ملاہم کے تھے جو ساری کا نات کے لئے رحمت بن کر جلوہ افروز ہوئے۔

فتح مکہ کا لیہ اعجاز ہے کہ اس کے بعد جزیرہ جرب اسلام کی الفائی تعلیمات کے در میان دیر تکیں آگیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں اور اہل عرب کے بت پر ستوں کے در میان ہونے والی معرکہ آرائی نے دم قوڑ ریا۔ یہ فتح رسوں کریم طابیع کی اعلیٰ قائرانہ صلاحیتوں اور سیہ گری کے بے مثال اصواوں کے شبب نصرت خداوندی ہے اسلام کو نفیب ہوئی۔ صفور اکرم طابیع آن ہے آٹھ برش پہلے گہ سے الوداع ہوئے وقت حرت ہوئی۔ صفور اکرم طابیع آن ہے آٹھ برش پہلے گہ سے الوداع ہوئے وقت حرت بھری نگاہ سے کعبتہ اللہ کو دیکھ رہے بتھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد بھی آپ طابیع کی فران پر جاری تھا کہ "ان کے مذا کی قتم تو میری نگاہ مجبت میں ساری دنیا کے تنام شہول سے بہت بیارا ہے۔ اگر میری قوم جھے بیاں سے نہ نکالتی تو بین ہرگز ہے نہ نہوں ہے۔ "

دراصل فتح مکہ کا سبب میہ ہوا کہ کفار و مشرکین مکہ نے بدعمدی کا ارتکاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنی خزاعہ پر جملہ کیا ان کے افراد کو جان ہے مار ڈالا اور مالی نقصان بھی بنچایا۔ حملہ کرنے والوں میں سرداران قریش کی بھاری تعداد بھی شام محملہ کرنے والوں میں سرداران قریش کی بھاری تعداد بھی شام محملہ کرنے والوں میں سانحہ عظیم کے رونما ہوئے پر بنو فراعہ کے شام محملہ کے ایک وفد تھکیل دے کر یارگاہ رسالت میں حاضری دی اور مدد کے ایس ساخہ عظیم سے دونما موری دی اور مدد کے جالیس سرداروں نے ایک وفد تھکیل دے کر یارگاہ رسالت میں حاضری دی اور مدد کے ایس ساخہ میں حاضری دی اور مدد کے دونما سے ایک وفد تھکیل دے کہ یارگاہ رسالت میں حاضری دی اور مدد کے ایس ساخہ میں حاضری دی اور مدد کے دونما سے ایک والوں میں دی اور مدد کے کہ باد گاہ رسالت میں حاضری دی اور مدد کے دونما کی دی دوند تھکیل دے کہ باد گاہ رسالت میں حاضری دی اور مدد کے دونما کی دوند تھکیل دے کہ دونما کی دوند تھکیل دے کہ دوند تھکیل دے کہ باد گاہ در سالت میں حاضری دی اور مدد کے کہ باد گاہ در سالت میں حاضری دی اور مدد کے کہ باد گاہ در سالت میں حاضری دی کا دوند تھکیل دین کے دونما کی حاضری دی اور مدد کے کہ باد گاہ در سالت میں حاضری دی کا دوند تھکیل دینے کے دوند تھکیل دینے کی دوند تھکیل دینے کے دونما کیا کے دوند تھکیل دینے کی دوند تھکیل دینے کی دوند تھکیل دینے کیا تھا کے دوند تھکیل دینے کی دوند تھکیل دینے کے دوند تھکیل دینے کیا کے دوند تھکیل دینے کے

لئے درخواست کی۔ رسول کریم نال کی مالی کے اپنا ایک قاصد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بھیجا اور تین شرائط پیش کیں کہ بی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بما اوا کرویا بی بکر (جو قاتل ہے اس) کی مدد چھوڑ دویا حدید کے مقام پر ہونے والا معلم ہو ختم کر دو۔ قرایش مکہ نے حدید کے مقام پر ہونے والا معلم ہوئے کے حدید کے مقام پر ہونے والا معلم ہوئے کے حدید کے مقام پر ہونے والا معلم ہوئے کے حدید کے حدید کی مقام پر ہوئے والا معلم ہوئے کے حدید کے حدید کے حدید کی مقام پر ہوئے والا معلم مقام کے دیا۔

اب رسول رحمت ماليام نے بن خزاعہ كى حمايت كرتے ہوئے قريش مكه اور بن بر کے خلاف جماد کا ارادہ فرمایا اور جرت کے اٹھویں سال 10 رمضان السارک کو دس ہزار جاناروں کے ہمراہ ایک کشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان کے سبب صحابہ پر کمزوری نقابت اور تھکان کا گرا اثر تھا اور سفر کے سبب ان کی صحت پر خاصے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ کشکر اسلام مفور رسالت ماب مالیالم کی زر قیادت و زر اگرانی مکه مرمه سے باہر ایک میدان جس کا نام مراء الطهران ہے پہنچا۔ رسول کریم مان کیا کے ارشاد کی تعیل میں الشکر کے اردگرد آگ کے الاؤ جلائے سے۔ اس دفت ابوسفیان پھرتے پھراتے ادھر آ نکلا۔ لشکر اسلام کی آن بان و مکھ کر مرعوب ہوا۔اور آگ کے شعلول نے اسے مزید مرعوب کیا۔ بے ساختہ کہنے لگا ..... اس شان کا لفکر اور اس قدر روشی میں نے زندگی میں مجھی شیں دیکھی .... حضرت عباس والله ك وربع باركاه رسالت ماب ملايم من حاضر موكر علقه مجوش اسلام موا۔ اب اسلامی لشکر مکہ کرمہ کی طرف برصنے لگا تو حضور مالیام کے فرمان کے مطابق حضرت عباس واله الو سفیان کو ایک بیاڑ کی چوٹی پر لے سے جہاں سے انہول نے بورے لککر کا نظارہ کیا اور خوب متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسیے خاندان والول سے کما كم اس وقت جوش ميں موش سے كام لو۔ أكر تم في مقابله كيا تو مارے جاؤ كے۔ ابوسفیان کے اس اعلان میں جناب رسول کریم طابیم کے اس پر حکمت کا اعلان اثر مجى واضح تفاجو آب مليظ في مدين واخل مونے سے بملے فرمايا تفا اور صحابہ كو تلقين فرمائی تھی کہ.... جو فخص ہتھیار ڈال دے اس کے لئے امان ہے ، جو مخص اپنا وروازہ بند كركے اس كے لئے بھى امان ہے ، جو شخص خاند كعبہ ميں واخل مو جائے

اس کے لئے بھی امان ہے اور ہو مخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے کتے بھی امان ہے .... میر آخری اعلان حضرت عباس دفاوش اور کیا گیا تھا ان کا خیال تھا کہ ابوسفیان خوش ہو جائے گا اور اس میں این برتری خیال کرے گا کہ لوگ یناہ لینے کے لئے میرے گریں داخل ہول کے اس سے لشکر اسلام کو فائدہ ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ابو سفیان نے اسینے ساتھیوں کے ہاں جاکر بحربور اس موقف کی تائد کی اور رائے عامد ہموار کی کہ لوگ میرے گریس پناہ لیں یا کعبہ میں واخل ہوں يا بتصيار وال دين يا اينا دروازه بند كر لين- يهله بهل ابوسفيان كي مخالفت مولى بلكه اس ی بوی نے بھی اسے برا بھلا کما۔ بدرعائیں دین بلکہ اس کو بردل قرار دے کر قبل کر وسینے کا واویلا کیا مربعد میں سارے لوگ ابوسفیان کے ہمنوائن سے۔ اور لوگ یاہ لینے کے لئے حرم کعبہ اور ابوسفیان کی حویلی کی طرف دوڑ پرنے۔ اوهر رسول رحمت ملايم فاتح مكه كي حيثيت سے مكه كرمه مين وافل موسط آپ ایی او نتی (جس کا نام قصوا تھا) پر سوار تھے۔ اللہ کا شکر اوا کر زہے تھے اور بجزوانسار کے سبب آپ مالیا کا سر انور او نتی کے بالان کے ساتھ لگ رہا تھا..... آتے ہی الله كا شكر اواكيا المر مبحود موسط بيت الله بيل تشريف لاسط مجر المود كا بوسد ليا كفيه كا طواف کیا اور پر اے عضاء مبارک (چیری) سے بنول کو تھورتے اور گرا دیے اور ساته ای قرآن کریم کی میر آیت مبارکه تلاوت فرمات کند...... حاء الحق و رهق الباطل أن الباطل كان رهوقًا (ي ابراكل: 81) اور باطل مت كيا- بي شك باطل كو منابى تفا (ترجمه كنز الايان) یہ واقعہ امام بخاری نے فتح مکہ کے باب میں بردی تفصیل سے نقل فرمایا ہے سارے بنوں کو خدا کے حبیب مائیم نے خدا کے گھرے نکل باہر کیا۔ اس کے بعد آب ملايم كالميم في حضرت على المرتضى جيات بال دين و معرت اسامه بن زير جيات اور حضرت عمان بن على ولا كو بلايا اور كعبه مريف ك اندر الشريف في الكيار كام كونول كوشول بين تكبير كئي اور نماز اوا فرمائي-

# Marfat.com

رحمت کونین طابیط جب ملہ سے جمرت کر کے مرینہ منورہ پنچے تو آپ طابیط نے مہاجرین اور انصار میں موافات (بھائی چارہ) قام گروائی۔۔۔ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا۔۔۔۔۔ انہیں باہم شیر و شکر فرمایا۔ مختلف قبائل کے باہمی انشافات ختم کروائے۔۔۔۔۔۔ تمدن کا معیار بدلا۔۔۔۔۔ معیشت کو استحام ملا۔۔۔۔۔ انہن اور اعتاد کی فضا قائم ہوئی حقوق و فرائض کا ایبا نظام معیشت کو استحام ملا۔۔۔۔ انہن اور اعتاد کی فضا قائم ہوئی حقوق و فرائض کا ایبا نظام مرتب فرمایا کہ جس کی نظیر نمین ملتی آپ طابیط نے سارا وستور حیات بدلا اور نومولود مسلم معاشرے کی نعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ مر تکر فرمائی۔۔۔۔۔ یہ سب پچھ مکہ والوں کو ایک آئی نہ جملا انہوں نے مدینہ منورہ کے قابل رئیس عبداللہ بن ابی والوں کو ایک آئی نہ جملا انہوں نے مدینہ منورہ کے قابل رئیس عبداللہ بن ابی عشرہ جب مسلمانوں کو کفارو مشرکین سے جماد کی اجازت مل گئے۔

کر اور اسلام کا یہ پیلا معرکہ تھا۔۔۔۔۔۔۔ جو میدان بدر میں رونما ہوا۔۔۔۔ بدینہ منورہ سے 65 میل دور ساڑھے چار میل چوڑا' اور ساڑھے پانچ میل لمبا یہ علاقہ وادی بدر کے نام سے 65 میل دور ساڑھے جار میل کو جانے والے رائے طنے تھے یہ سکم تھا۔ یمال کمیں سخت اور کمیں نرم زمین تھی۔ شال اور مشرق کی طرف سے یہ میدان بہاڑوں میں گرا ہوا تھا۔ پھرلی کر تھی۔ شال اور مشرق کی طرف سے یہ میدان بہاڑوں میں گرا ہوا تھا۔ پھرلی کر تھی۔ شال اور مشرق کی طرف سے یہ میدان بہاڑوں میں گرا ہوا تھا۔ پھرلی کر تھی۔ اور کوئیں بھی تھے۔

رحمت عالم نامیم نے جنگ کے تمام پہلوؤں پر توجہ فرمائی اور صحابہ کرام سے مشاورت ك بعد حكت عملى اختيار فرماني ..... باني ك چشته والے اولي ميلے ميلے ير دريا جمايا جنگي اطوار کو پیش نظر رکھا اور پھر اللہ کی بار گاہ میں وعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ..... "اللی اگر آج یہ متھی بھر جماعت منٹ منٹ من تو بھر قیامت تک تیری عیادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔" .....بس اب کیا تھا..... قرآن شاہر ہے کہ اللہ کی تصرت آئی اس کی مدد سے اہل اسلام کو مرفراز کیا گیا۔۔۔ رات کو بارش ہوئی شلے کی رتبلی زمین سخت ہو گئی اور صحابہ کرام نے یانی کو بھی تالابوں میں اکٹھا کر لیا جبکہ کفار و مشرکین کے براؤ کی جگہ بانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے دلدل بن می اور وہ خود اس میں وضفے کے .... سیان الله الله مولی سے منح ...... 17 رمضان البارك كي حيين صبح تقى ..... جمعة البارك كا دن تها ايك طرف تین سو تیره کا مخضر سا نشکر تھا ہے سروسالی تھی ان میں 60 سے بھھ زیادہ مهاجر اور باقی سب انصار امحاب سے اور دوسری طرف ایک بزار کالشکر جرار الات حرب سے آراستہ جو ہر روز اسینے کھانے کے لئے وی اونٹ ذری کرتے تھے ان میں روساء مکہ بھی تھے۔ اب دونول لتنكر مقابل ہوئے۔ كفار كا سيه سالار عتب بن ربيعہ تھا اور مسلمانوں كى قيادت ' قائد انسانيت' سالار دو جمال ملی منا رہے تھے۔ عجیب منظر تھا کہ ڈھیر سارے قربی رشتہ دار اسلام اور کفر كے اس معرك بيں باہم مقابل تھے .... حضرت سيدنا صديق اكبر واله كے مقابلہ بيں ان كا بینا تھا ..... فاروق اعظم دا و کے مد مقابل ان کا مامول عضرت حدیقہ دا در کے مقابلے میں ان

كا والدعتب مولا على شير خدا ولا كالم كل مقابل مين مقيل بن الى طالب (هالى) اور خود حضور رحمت عالم ملايم ك مقابل مين آب ملاح كانتاعبان تفايد الله كى نفرت سے قليل مظلمان كثير كفار ير غالب أئے اور اس كى وجد بير تفى كد ان مسلمانوں کا وامن مصطفیٰ طابیم کے ساتھ تعلق غلائی بہت متحکم تھا۔ دو کم من نوجوان بھائیوں نے ابوجهل کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبدالرجمن بن عوف دی اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں وہ قرمات بیل که مجمد سے ایک نوعمر مجار معود نے بوجھا کہ چیا جان ! ابوجهل کون ساہے؟ میں نے بوچھا کیوں؟ اس نے کما کہ میں اس گنتاخ رسول مائیا کو جسم نگر بہنجانا جاہتا ہوں میں سوج رہا تھا کہ دو سرے شیر دل نوعمر مجاہد نے کی سوال دھرایا۔ میں نے اشارے سے الوجهل کی نشاندہی کی تو وہ دونول بھائی شاہن کی طرح جھیئے اور الوجهل کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے باول اکھر گئے ..... ان کے نظر میں بھکدڑ کے گئ اور پھر ایک طوفان ا اٹھا اور ریت بھاکتے کفار کے سرول اور آنگھول میں گرنے گی۔ 70 کفار ہلاک ہونے اور ات بی گرفتار کر کئے مجلہ صرف 14 صحابہ کرام نے جام شمادت نوش فرمایات بير سب يه منسب المحمد تسبب وسول مليوم كا اعجاز تها كه خدا في المين في مليوم ك غلامول كي تصرت کے لئے کئی ہزار فرشتے بیج اور کفار کو ذلیل ورسوا کیا۔ حضور ملائظ نے محلہ میں مال غذمت تقتیم فرمایا اور وہ صحابہ جنہوں نے حضور ملائیم کی اجازت سے جماد میں عملا حصد نہ لیا انہیں بھی برابر حصد مرحمت فرمایا۔ حضور مالیم نے قیدیوں کے متعلق سحابہ سے معورہ کیا سیرت ابن مشام میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر جائد نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے حبیب مالیم اپنے آپ ملکام کی قوم اور قبیلہ کے لوگ ہیں۔ انٹین قل نہ کیا جائے ممکن ہے بعد میں اسلام لائيں۔ اس کے ان سے فديد ك ر آزاد كر ديا جائے جكد حضرت عمر فاروق ديو نے كماك المين المراع حاسل كرويا جائے اكر الم المين فل كر والين حضور ماليم في صديق ا كبر ولا كى رائع كو ببند فرمايا مختلف قيديول سے ان كى استطاعت كے مطابق فدية ليا كيا۔ كى كوكما كياكم تم انصار ك وس الوكول كو لكمنا براهنا سكما دو تو آزاد كروسية جاؤك فديدى رم ایک ہزار در ہم سے فار بزار در ہم تک متعین فرمائی گئے۔ 

حضور طابیم کا ایک گتان سیل بن عمرو بھی بکڑا گیا۔ یہ عام اجماعات میں تقریروں کے درلیع حضور طابیم کے متعلق بکواس کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر دولھ نے حضور طابیم سے اجازت طلب فرمائی کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اس کے دانت توڑ دوں اور اس کی زبان اس کے منہ سے نکال لول ..... لیکن حضور طابیم نے منع فرما دیا۔ .... بیجان اللہ ..... رحمت عالم طابیم کا صبر۔

آج ملت اسلامیہ جرواستبداد کی بھی تلے ہیں رہی ہے۔ کشمیر ' بھارت ' بوسنیا' اربیریا' فلیائن ' فلسطین ' الجزائر' آذربائیجان ' اور آر مینیا بیں مسلمان مظلوم ہیں۔ ایسے حالات سے منات کا نسخہ اقبال نے بیش کیا کہ۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اثر سے اس محمی از سکتے ہیں محرول سے قطار اندر قطار اب مجمی اسے اللہ المدامیہ کی غیبی نفرت فرما اور اسے اللہ الموجودہ برفتن مصائب کے دور میں ملت اسلام یو فتح و کامرانی نصیب کر۔ آمین

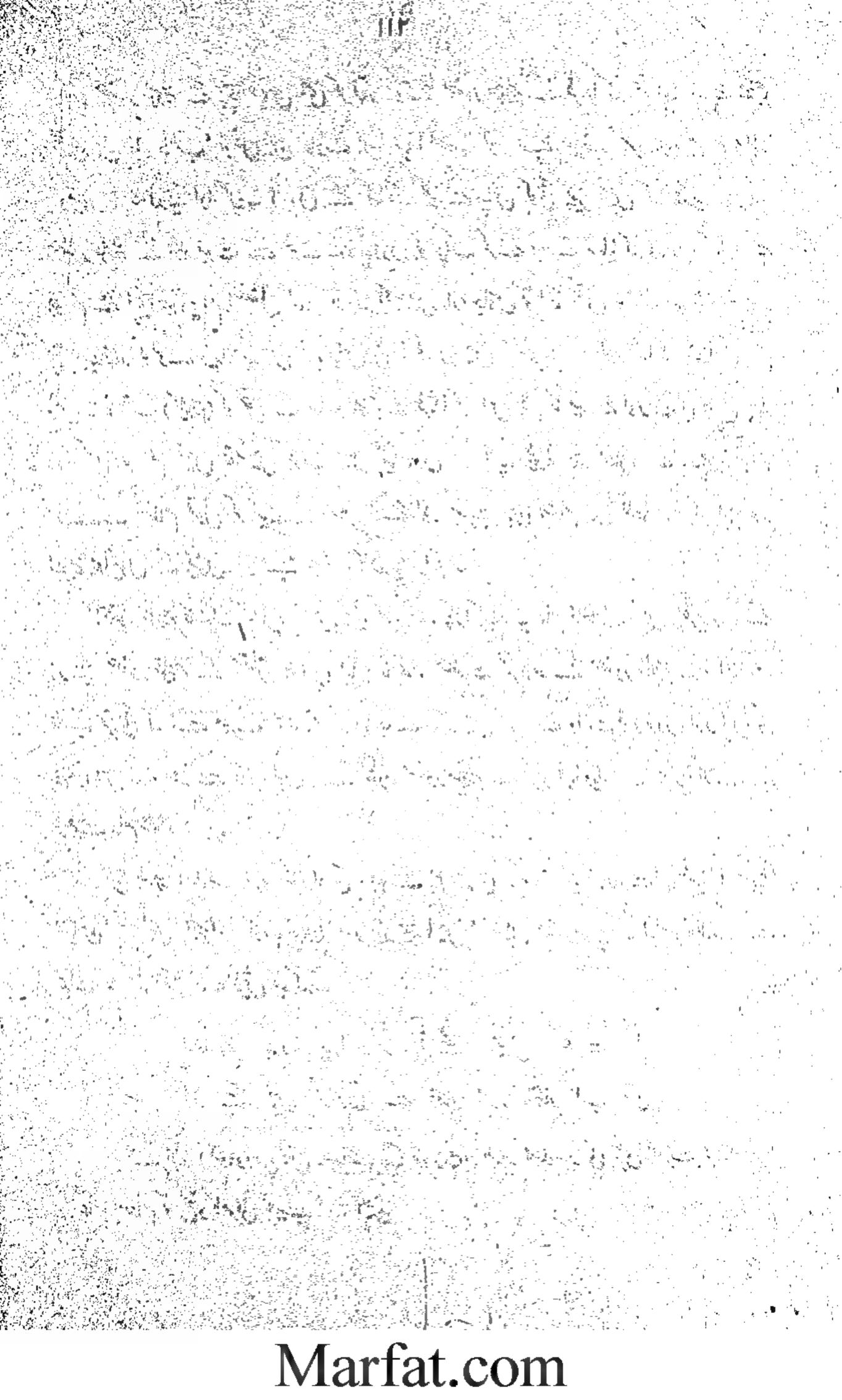



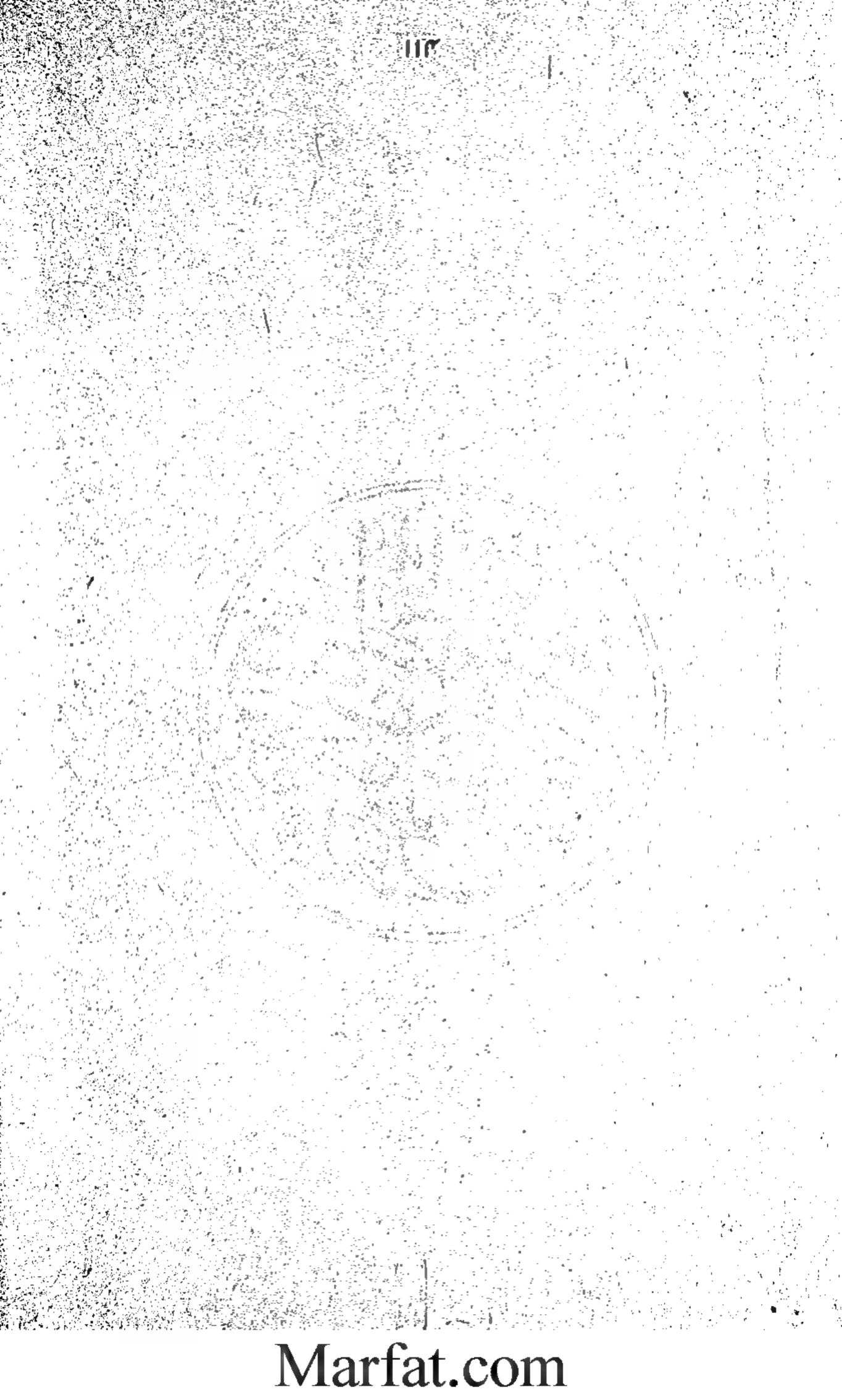

# سیده خاتون جنت نشزادی کونین

PRODUCTION OF THE PRODUCT OF THE PRO

بنت رسول الله حفیرت سیدہ فاطمیہ الرحرا رضی الله تعالی عنها کی سیرت و سوائے مہم قیامت میک نسوانی الله حفیت ہیں۔ قیامت ملک نسوانی ازندگی بین مینارہ نور ہے وہ مسلم خواتین کی آئیڈیل مخصیت ہیں۔ خاتون جنت میں زہراء پتول ہیں۔ آئیے ان کی سیرت طبیبہ کے چند موسوں سے آگائی حاصل کریں۔

اسم گرامی

مخدومه کائنات بنت رسول ماییم کا اسم کرای فاطمه (رمنی الله تعالی عنها) ہے۔ کنیت بنت محد اور القاب بنول زہرا عذرا اور سیدہ ہیں۔

معنی و مفهوم

فاطمہ کا مصدر او فعم" ہے اور او فعم" قطع ہونے کو کہتے ہیں۔ حضور رحمت عالم؛
نور مجسم طابط نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو دوزخ سے منقطع فرما دیا۔ بعض کا قول
ہے کہ خدا نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔

ولادت باسعادت

سیدہ کے سن ولادت میں اختلاف ہے بعض کتنے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رصی اللہ عنها کی ولادت با سعادت اعلان نبوت سے بانچ سال پہلے ہوئی جبکہ اکثر کا قول ہے کہ آپ کی ولادت بعثت نبوی کے ایک سال بعد 20 جمادی الاخر کو ہوئی۔

زهراء

شنخ المحدثين الم عبد الرؤف مناوى (952 - 1038) فرماتے ہيں كه زہراء كامعنى كلى المحدثين المام عبد الرؤف مناوى (952 - 1038) فرماتے ہيں كه زہراء كامعنى كلى المعلق بھول سے ہوتا ہے ۔ سيدہ كا تعلق بھول سے ہوتا ہے

اسى كئة أب كو وزيرة المعطف الدين بمى كما جا آب سركار دوجهان ملهيم كوسب سے ياراكون

رحت عالم ملاید کوشراوی کونین سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها سے اس مد تک محبت تھی کہ جب سفریر تشریف کے جانے تو سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت رضی، الله عنها كے كر تشريف كے جاتے اور جب واليل رونق افروز موتے تو مجد ميل دو تقل برو كرسب سے پہلے سلطانہ فقر سيده زبرا رضى الله عنما كے بال جلوه فرما ہوتے امام ترفدی نے لکھا ہے کہ جمع بن عمیر دیاد اپنی چو پھی کے ہمراہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنها کے پاس کے اور بوچھا کہ حضور اکرم مالیم کو سب سے زیادہ بیارا کون تھا؟ آپ نے فرملیا \_\_\_\_ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها اسامه بن زید واقع راوی میں کہ ایک مرتبہ دربار رسالت سجا تھا۔ مولا علی شیر خدا تواہد اور حضرت عباس ولله حاضر ہوئے۔ بوچھا آقاد مولا ہمیں بتائے کہ آپ کو سب سے زیادہ بیارا کون ہے؟ فرمایا \_\_\_\_ قاطمہ رضی اللہ عنها \_\_ عرض کیا گیا ان کے بعد \_ فرمایا زید بن جارث (مند بو کے بیٹے) عرض کیا گیا ان کے بعد \_ فرمایا \_\_\_ على ابن ابي طالب ويله " حضرت عباس وبله نه عرض كيا يا رسول الله ما يا آپ نے چاکو تو سب سے آخر میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ نہیں علی دیات آپ سے بجرت

میں سبقت کے سے تھے۔ امام نسائی کی روایت ہے کہ رحمت عالم وعالمیان مالی کے فرمایا که میری بنی فاطمه

سیده بنول عبر گوشه رسوان رضی الله عنها

بخاری شریف (مناقب (فاطمهٔ) میں حضرت مسور بن مخزمه دی دراوی ہیں که حضور رسول خداماليم في حصرت سيده رضى الله عنماك بارساء مين ارشاد فرمايا-فاطمه بصعته منتي فمن اغضبها فقد اغضبني فاطمه رضى الله عنها ميرية جكر كا ظراب بي جورات نادافن كرمايت وه في

جن کے استقبال کو حبیب خدا ماٹھیم کھڑے ہوتے

تاراض كرتائي

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما آتیں تو حضور بالیظ کھڑے ہو جاتے مرحا کتے " پیشانی پر بوسہ ویتے۔ اپی نشست سے بہت کر اپی جگہ پر بھاتے اور سیدہ بھی حضور بالیظ کے ساتھ کی معمول رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا والح وربار رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا۔ ہم دونوں میں سے آپ کو زیادہ پیارا کون ہے جمجوب رب العالمین بالیظ نے زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا کہ مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما بسب سے زیادہ محبوب ہے اور اے علی والح ! تم سب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما بسب سے زیادہ محبوب ہے اور اے علی والح ! تم سب الزبرا رضی اللہ تعالی عنما سے زیادہ محبوب ہے اور اے علی والح ! تم سب الزبرا رضی اللہ تعالی عنما سے فرمایا کہ \_\_\_\_\_ آپ کے والدگرای طابیط الزبرا رضی اللہ تعالی عنما سے فرمایا کہ \_\_\_\_\_ آپ کے والدگرای طابیط نے زیادہ نہیں پوری محلوق میں کوئی محبوب نہیں اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور ان کے بعد آپ سے

جن سے محبت مصطفیٰ ملیام اور جن سے بغض عداوت مصطفیٰ ملیام محبرا

حضرت زید بن ارقم داوی ہیں کہ حضور انور مٹائیلم نے مولا علی دائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنها مضرت امام حسن دائھ اور شزادہ کوئین ام حسین دائھ کو مخاطب کر کے ارشاہ فرمایا کہ بیس تممارے دوست کا دوست ہول اور تممارے دشمن کا دشمن موں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ محرمہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کے پاس کائنات کی تین برزگ خواتین جنت سے تشریف لائیں۔ روشہ عنها کے پاس کائنات کی تین برزگ خواتین جنت سے تشریف لائیں۔ روشہ الشداء بیں مرقوم ہے کہ ان میں حضرت احاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ الشداء بیں مرقوم ہے کہ ان میں حضرت احاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ

تقیں دو سری حفرت مینی کی والدہ مریم بنت عمران تقین اور تیسری فرعون کی بیوی حضرت آسید تقین

> بیدم یکی تو بانچ بین مقمود کائنات خبر النساء مسین و حسن مصطفی علی

# سیده بنول کا گریه اور مسکرایت

ام المومنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله عنها وصال مصطفى ملايم ك تذكرك مين أكثر فرمايا كرتى تعيل كم تمام ازواج رسول ماييم موجود تعيل كرسيده فاطمه رضی الله تعالی تشریف لائیں۔ رحت عالم ملکیم نے دیکھا تو فرمایا میری بنی فاطمه ، مرحبا ، پھر اپنے پاس بٹھایا۔ پھر کان میں مرکوشی فرمائی اور پھر سب نے و یکھا کہ سیدہ فاطمہ زار و قطار رونے لکیں۔ حضور مطابط نے قاطمہ کا ربح ملاحظہ فرمایا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے کان میں دوبارہ کوئی بات ارشاد فرمائی جس سے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی ایمنا نے سیم فرمایا۔ اب سیدہ عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی میں کہ خدمت القراب سے اٹھتے ہی میں نے پوچھا کہ فاظمہ رضی الله تعالى عنها حضور ماليم في آب الله كان من كيا ارشاد فرمايا تفايض سے آب رونے لکیں؟ تو مجھے جواب ملاکہ میں حضور ماہیم کا راز فاش میں كرستى \_\_\_\_\_ وصال تبوى ملايم في بعد ايك دن مين في فاطمه رضى الله تعالی عنها سے کما \_\_\_\_ وہ \_\_\_ میں آپ کو اس حق کی فتم دی ہوں جو میرا حق آب یر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حضور الکیا ہے کیا سرکوشی فرمائی تھی؟ ..... " ..... تو اس وقت سيده فاطمه في تنايا كد في سيلي بار فرمايا کہ جربل ہمشہ ایک مرتبہ اور اب کی بار دو مرتبہ قرآن علیم کا دور کر گئے ہیں۔ اے میری بنی ! میں سمحتا ہوں کہ میرا قرب وصال ہے۔ بن بنی ! اللہ سے ڈرنا اور تعبر كرنا اور دو سرى مرتبه أكينه جمال كبريا مطايط في ارشاد فرمايا كه فاطمه إ

میرے بعد سے بیلے جت میں تم بی جھے سے ملوگ ایک اور روایت میں ہے کہ دو سری مرتبہ حضور علیم نے فرایا کہ فاطمہ اکیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عور توں کی سردار ہو؟ بہلی بات پر جدائی مصطفی طلیم کی خبریا کہ میں رونے گی اور پجر زیارت مصطفی طلیم کے ساتھ جنت کی بشارت کی نوید جا نفرا س کر میرے چرے پر شمیم بھر گیا۔ مسلم اور بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور مالیم کے ارشاد فرایا کہ وفاطمہ میرے جم کا گلوا ہیں جس نے اس کو ناراض کیا اس نے بھے ازیت وی اس نے بھے ازیت وی " نے بھی اور جس نے اس کو ازیت دی اس نے بھے ازیت وی اللہ تحالی میں یہ بھی ہے کہ \_\_\_\_\_ جس نے فاطمہ رضی اللہ تحالی میں یہ بھی ہے کہ \_\_\_\_ جس نے فاطمہ رضی اللہ تحالی میں راحت پنچائی۔

#### عقد مبارك

بندرہ سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا' سولہ' اٹھارہ اور اکیس سال کی عمر کے اقوال بھی روایات میں موجود ہیں۔

ایک روایت میر بھی ہے کہ حضور اکرم طابیلم نے ارشاد فرمایا کہ نیس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔ سیدہ خانون جنت رضی اللہ عنها کا جہز

حضرت علی بیلی ارشاد فرمات مین که "رسول الله یالیم نے فاطمہ رضی الله عنها کو جیز میں ایک چادر "مشک اور مجود جراح ی تیک دیا۔ " بخاری شریف میں مولا علی کا قول ہے کہ "رسول افدا مالیم نے شادی کے موقع پر فاطمہ رضی الله عنها کے ساتھ ایک چادر "مجود کی چھال جرا ایک جی تایہ "و میکیاں" ایک مشک اور دو گھڑے جیجے۔ "اور حضرت امام احمہ نے حضرت علی الله کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ہمارے بابن گھر میں مینٹرھے کی مرفان ایک تھال بھی جرا ایک گوشے پر ہم آرام کرتے ہے اور دو سرے گوشے پر فاطمہ رضی الله شاکی عنها آنا می فرحی تیمیں۔

طبرانی میں فاطمہ بہت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے اروایت ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کو علی واقع کے گھر بھیجا گیا تو ان کے ہاں بچھی ہوئی ریت 'مجور کی جھال بھرے تکیے 'گھڑے اور کوزہ کے سوالیجھ نہ تھا۔

سیدہ فاطمنہ الزہرا کی گنتاخی کرنے والا کافر ہے

شخ محق علی العلماتی حضرت شاہ عبد الحق محدث والوی رافید العبد اللمعان فی مشرح مشکوق میں فرمائے ہیں کہ حضور الور بھینظ نے فرمایا مسلمت مندی \_\_\_\_\_ جی کہ حضور الور بھینظ نے فرمایا بصعته مندی \_\_\_\_ جی کہ جنور مسلمت مندی \_\_\_\_ جی کہ جنور مسلمت مندی سے گوشت کا کلوا فرمایا اور جنمور مالینظ کی گستاخی کفر ہے کہ تو اس اسے لازم آتا میں کے اس مناطر الوری مند اللہ بندالا عندی کا کلوا فرمایا اور جنمور مالینظ کی گستاخی کفر ہے کہ اس مناطر الوری مندی اللہ بندالا عندی کا کلوا فرمایا اور جنمور مالینظ کی گستاخی کفر ہے کہ اور اس اسے لازم آتا میں کے سرم فاطر الوری مندی اللہ بندالا عندی کے ا

تو اس اسے لازم آنا ہے کہ سیدہ فاطمنہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنها کی ہے ادبی اللہ ساخی بھی کھا ہے لادا سیدہ النائی بھی کفر ہے۔ صاحب مواہب الدنیہ نے بھی ایبا ہی لکھا ہے لادا سیدہ سے بغض و عدادت رکھنا دین اور دنیا میں نامرادی کا سبب ہے۔

تیری نسل بیاک میں ہے بیر بیر اور کا

امام طبرانی کے بین کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ ماہیم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنها سے مخاطب ہو کر فرمایا کے اللہ تعالیٰ نہ

تم کو عذاب دے گا اور نہ بی تمہاری اولاد میں ہے کسی کو ایک کو عذاب دے گا۔"

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث برملوی مایند خوب فرما سے بیں۔ ۔

تیری نسل باک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نور کا

چىنىتان زېراقى عظمت لازوال

حضرت طذیقہ بن الیمان والی راوی بیل کہ ایک روز میں ای والدہ سے اجازت کے کر حضور زحمت عالم ملایم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نماز مغرب حضور طایم کی اقتدا میں اوا کی پھر عشاء برحی اور جب رات کو حضور ماہیم روانہ ہوئے تو میں چکے چکے است استہ بیجے پیچے چل براحی کہ راستے میں کوئی اجبی ملا حضور مالیام رک میں بھی رک کیا اجبی سے بات کی اور حضور مالیام جل روے میں بھی چل برا۔ حضور الور الور الور علی میرے قدموں کی آجت من لی اور يوجها الأكون ہے كيا حديقہ ہو؟" ميں نے عرض كيا۔ يا رسول الله طايع واقعي ميں حذیقہ ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا جہاری خواہش ہے کہ اللہ تعالی محہیں اور مماری مال کو بخش دے؟ بھر ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے راستے ہیں میرے ساتھ ملاقات کی کیا تم نے اس اجنبی کو دیکھا میں نے عرض کیا۔ میں نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ اجنی اللہ کا فرشتہ تھا۔ جو آج سے پہلے مجھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا اب اللہ تعالی کی اجازت سے صرف میری زیارت کے لئے آیا تھا اور میرے سلام کرنے کو آیا تھا۔ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ \_\_\_\_ "تعقیق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور بے شک حسن والھ اور حسین داند تمام نوجوانان جنت کے مروار ہیں" \_\_\_ ای لئے تو اعلیٰ حضرت محدث برملوی مایجه نے فرمایا ۔

اکیا بات رضا اس چنسان کرم کی زیرا ہے کی جس میں حین و حسن بیول

# سخاوت فاطمه مر قران کی شهاوت

تفییر کبیر مدارک اور نبیتا بوری میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کے دونوں شزادے حسن والح عسین والله علیل موسے۔ سیدہ زمران مولا علی والله اور كنير فضه نے منت مانی كه خدائے عليم و خبير شزادوں كو كامل صحت عطا كرے تو ہم تین دن مسلسل و رضائے رب کے لئے وردہ رکھیں گے۔ بیج صحب یاب ہو گئے اور نتیوں تقدس ماب مستیوں نے روزہ رکھ لیا۔ مولا علی وہو تین صاع آٹا اوھار لائے جس کے نین حصے کئے گئے۔ ایک حصد بیا کریا کے روٹیال تیار کی محکیں تو عین وفت انظار سائل نے صدا لگائی کہ مسکین ہوں کھانا کھلایا جائے۔ مولا علی را اللہ نے یا نجوں روٹیال مسکین کے حوالے کر دیں او تینوں مقبولان بارگاہ استیوں نے یانی سے انظاری کرلی۔ دو سرے روز اس وقت مینیم نے سوال کیا اور یا نجول روٹیال کے گیا اور تیسرے دن انظاری کے وقت ایک قیدی نے صدا لگائی اور یانچوں روٹیاں اسے وے وی گئیں سیان کی آخری کڑی تھی جس میں میر کریدہ شخصیات کامیاب ہو تیں اور اس کی گواہی قرآن نے دی۔ جریل دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ خدا کا سلام اور پیغام پنجایا \_\_\_\_ "اور کھانے کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور پیٹیم اور اميركو- ان سے كتے ہيں ہم حمين خاص الله كے لئے كھانا ديتے ہيں تم سے كوئى بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک جمیں استے رب سے ایک ایے ون کا ور ہے جو بہت ترش نمایت سخت ہو" (سورة الدحر- آیت 8 '9 '10 ' ترجمه كنز الایمان) بیر آیت مبارکه حضرت مولا علی دیاد سیده فاطمه زیرا اور آپ کی کنیر فضم کی شان میں نازل ہوئی۔ سجان اللہ ا اقبال رائعے نے اس کے عرض کیا کہ ب

#### مزرع تنگیم را حاصل بنول مادران را اسوه کامل بنول

سٹاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پندیدہ عمل ہے کہ اس کی بیندیدگی کی سند قرآنی آیات کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ سیدہ کائنات کی زندگی مسلم خواتین کے لئے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس میں جاری نجات کا راز مضمر ہے۔

# صدافت زبرا بر ام المومنين كي كوابي

ام الموسین حضرت سیدہ عائشہ صدیق فراتیں ہیں کہ ما رائیت احد اقط اصدق من فاطمہ سے بوط کر ہے ہو لئے والا دیکھا ہی نہیں " سیان اللہ

# سيده وللح كلم كاج خود كرتي تفيس

عالی وعوت اسلامیہ کے مرکزی نائب امیر اور دور حاضر کے نامور محقق حضرت علامہ مفتی محر خان قاوری اپنی مشہور زمانہ کتاب "شرح سلام رضا" بیس ر تسطراز ہیں کہ آپ (سیدہ) کے شوہر حضرت علی دالھ کے بارے بیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے مال کا جمع کرنا اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا آپ فرمایا کرتے تھے بنم پر زکوۃ کیسے لازم آگی ہم نے کبھی جمع ہونے ہی نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما جب ان کے ہاں گئیں تو سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتیں۔ بچوں کی تربیت کے علاوہ بھی بینا' بائی لانا اور گھر کی صفائی سخرائی کا کرتیں۔ بچوں کی تربیت کے علاوہ بھی بینا' بائی لانا اور گھر کی صفائی سخرائی کا کم خود کیا کرتیں۔ حضرت علی دائھ نے آیک مرتبہ حضرت ابن مسعود دائھ سے کیا کم خود کیا کرتیں۔ حضرت علی دائھ کے آیک مرتبہ حضرت ابن مسعود دائھ سے کیا کہ خود کیا کرتیں۔ حضرت علی دائھ کرتا ہوں جو حضور طابیخ کو سب سے محبوب بیں میرے ہاں ان کا عالم بی تھا۔

فجرت بالرحى حتى اثرت في يدها واشتقت بالقربه حتى اثرت في نحرها و قيمت البيث ختى اغيرت ثيابها و اوقدت القدر حتى في نعير القدر حتى في تغير و كنت ثيابها و خبرت حتى تغير وحهها (ابراؤر كاب الارب) .

جب شنرادہ حسن مجتلی رہا ہو کا قبض آثار کر سائل کو دیے دیا۔

المخدومہ کا نتات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عندا کے کاشانہ اقداس پر ایک عورت اپنے چھوٹے ہے کو اس حال بیں اٹھا کر لائی کر اس کے جم پر انتخائی خشہ حال پھٹا پرانا قبض تھا اس نے سوال کیا کہ میرے گئے۔ جگر کے لئے شنزادوں کا کوئی قبیض عطا ہو جائے۔ سیدہ ڈے اپنے نور عین سیدنا اہام حسن مجتبی واللہ کو سوتے ہے دگایا۔ ان کا قبیض آ نازا اور سائلہ کو عطا کر کے مخدومہ کا نتات سلطانہ فقر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ نخائی عندا نے اپنے نور چشم کو ایک برانا قبیض بہنا دیا۔

ردائے زہرا سے صحابی کو غلہ اور بہودی کو ایمان کی دولت مل گئی

ایک مفلوک الحال برو کو جھڑت سلمان فارسی دایجہ آپ کے کاشانہ افدس پر لائے کہ کھانے کو بچھ ال جائے۔ طالات بچھ ایسے تھے کہ خود سیدہ کئی دنوں نے فاقہ سے تھیں۔ لیکن سائل کو دنکھ کر بے چین ہو گئیں۔ گھر بیل بڑی اکلوتی چادر اٹھائی اور خفرت سلمان فارسی بڑھ کو عنایت فرمائی شاتھ ہی ارشاد فرمایا کہ سی جادر شعون میمودی کو دے کر کمیں کہ میا اور دائے دیرا اس کا جتنا غلہ بنتا ہے وہ بدد کو دیے دو۔ یہ واقعہ جب شمعون میمودی ایک شاہر کو کا رہا تھا

کہ جس محد طابع کی بیٹی اتنی کئی ہے کہ خود فاقے کے باوجود سوالی کو خالی ہاتھ اور خالی دامن نہیں لوٹائی ہی ہے اور خالی دامن نہیں لوٹائی ہی بخدا وہ خدا کے سیج رسول بین کہ بڑھ کر حصرت سلمان فاری بابج کے دست می برست پر مسلمان ہو گیا برو کو غلہ دیا۔ سیدہ کے گھر غلہ نڈر کیا اور جاور مبارکہ وایس بجوائی۔ اللہ اکر \_\_\_ محدومہ کا نتات کی سخاوت اور جذبہ ایار کا اعجاز ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے تھدی بھوکوں کو غلہ اور میادوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو رہی ہے۔ سجان اللہ

سنگا خالی ہاتھ نہ لوئے کتنی ملی خیرات نہ بوچھو ان کا کرم بھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ بوچھو

مزار رسول المايع بر عاضري سيدة كامعمول بن كيا

سیدہ فاطمہ الرہرا رضی اللہ تعالی عنها وصال نبوی طابیا کے بعد ہفتہ میں دو مرتبہ اور کم از کم ایک مرتبہ روضہ نبوی طابیا پر ضرور حاضر ہوتی تھیں اور مزار پر انوار پر جاروب کشی خود فرماتی تھیں۔ وصال مصطفی طابیا کے بعد کسی نے آپ کو ہنتے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ اسد الغابہ میں ہے کہ نبی طابیا کے وصال کے بعد سادی زندگی سیدہ فاطمہ واقع نے کبھی تعبم نہیں فرمایا۔

# وصيت زمرا رضي الله تعالى عنها

وقت وصال شزادی مصطفی مانیم نے زانوے مرتضی واقع پر سر انور رکھا ہوا تھا اور حیدر کرار واقع سے وصیت کی اجازت طلب کی اور پھر ارشاد فرمایا۔ چار باتین ہیں۔

1- اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف بینی ہویا آپ پر بیں نے کوئی زیادتی کی ہویا آپ پر بیں نے کوئی زیادتی کی ہو یا آپ پر بیس نے کوئی زیادتی کی ہو تو خدا کے لئے جھے معاف فرما دیجئے۔

2 - میرے بول سے بیشہ شفقت فرمانا۔ ان کی دلداری کرنا ان سے بیار فرمانا

اور ان کے سریر دست محبت رکھنا۔

3 - بقرستان میں میزا جنازہ رات کے دفت کے جانا این لئے کہ میری زیرگ میں کی نامجرم نے میرے قد و قامت کو نہیں دیکھا۔ اب بعد از وفات بھی میری خواہش ہے کہ چھے کوئی دو مرا نہ دیکھے۔ 4 - مجھے کھا کہ مانا اللہ میں قد تو دیدان اللہ میں اللہ میں

4 - مجھے بھول نہ جاتا اور میری قبر پر تشریف لائے رہنا اور دعائے خیر فرماتے رہنا۔ رہنا۔

جب مولا على شير خدا هاي أب كي وصيت ساعت فرما يكے تو حيدر كرار هاي ی اعظول میں آنو روال سے اور آپ محرائی ہوئی آواز میں فرمارے سے کے والے شرادی رسول ملائظ ماشا للد آپ کے بھی مجھے کوئی تکلیف وی اور نہ ہی بھے رہے پہنچایا۔ آپ نے بھی میری دل آزاری نہیں فرمائی بلکہ ہمیشہ میری ولداری کی ہے۔ آپ نے بھی جھے مصائب میں نہیں والا بلکہ بیشہ میری عمکساری کی ہے۔ آپ نے بھی جھے جفاشیں دی بلکہ ہیشہ وفاداری کی ہے کویا زہرا آب کانا شیں بلکہ ایک پھول ہیں۔ میں آپ کی وصیتوں کو دل و جان سے قبول كرنا مول اور انشاء الله أن ير يورا يورا الحل كرول كا" بيه خويصورت باتيل اہل اسلام کے لئے ہر دور میں مضعل راہ رہی ہیں اور مارے موجودہ معاشرتی اور تظریات بگاڑ کا حل بھی انہی ارشادات عالیہ پر عمل میں مضمر ہے۔ بقینا اولاد سے محبت شفقت یار دلداری اور اچی تربیت جدید معاشرے کو اصلاح ا اور تزکیہ نفس کی وعوت وستے ہیں۔ سیدہ زہرا مولا علی والو سے وقت وصال معانی طلب کر کے جر دور کی خواتین کو اینے خاوندول کا تابع فرمان رہنے کی تلقین فرما رہی ہیں۔ جنازہ کو رات کے وقت اٹھائے کی وصیت اسلامی پردے کی معراج ہے جو موجودہ گیر ماحول کو شرم و حیا کی خیرات تعنیم کرتی نظر آتی -- قرر أت جات رہے كى وجيت اور دعا فرين ياد ركف كى وجيت سے موجوده دور کے نام نماد جدید تظریات بھی دم توزید نظر آتے ہیں۔ مزارات پر

خاضری کا نظریہ اینت رسول رضی اللہ نعائی عنها کی آخری و صیت سے ثابت ہے ۔ اللہ نعائی سیدہ ذہرہ کے مزار منور پر او اسے بدعت قرار دینا کھلی گراہی ہے۔ اللہ نعائی سیدہ ذہرہ کے مزار منور پر ہوئے والی انوار و تجلیات کی بارش کو ہر لحہ مزید برکات عطا فرما میں کہ سیدہ نے ملت اسلامیہ کے لئے اپنی آخری و صیت لیں و صدت امت کا فار مولا پیش کر دیا اور باطل عقائد کی بینج کی فرما وی۔

وصال ما كمال بمزار بر انوار

سیدہ فاطمہ الزہرا نے 3 ربضان المبارک 11 ہ منگل کے روز وصال فرہایا آپ کا وصال حضور اگرم طابع کے وصال شریف کے چھ ماہ بعد ہوا۔ (مدارج النبوت جلد 2 من 461 زر قائی جلد 3 من 200) آپ کو رات کے اندھیرے میں وفن کیا گیا جنت البقی کو مخدومہ کو نین 'شنرادی عفت و عصمت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیما کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اور امیر المومنین سیدنا مولاعلی الرتضی واج نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اللہ تعالی ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو سیدہ کا نتات کے اسوہ مقدمہ پر چلنے کی توفق بخشے ۔ سمین

اس بنول جگر بارہ مصطفیٰ ملام مجلہ آرائے عفت یہ لاکھوں سلام

ستر ہزار حوروں کے جھرمٹ میں بل صراط سے گزر

حضرت ابو ابوب انصاری دیاد فرائے ہیں کہ بوم حشر جب سیدہ زہرا کی سواری کی آنہ ہو گی تو منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ "اے اہل محشر اپنی سیک بند کر لو اور کر دغین جھکا دو کہ فاطمہ شبت مجد طابیل کی سواری بل مراط سے کر رئے والی ہے " اور بھر بجلی کوندنے کی دیر بیس سنز ہزار حوروں کے جھرمت میں سیدہ فاطمہ کی سواری بل ضراط عیور کر جائے گی۔

فاطمه اب بھی کروا میں ہے :

اں عظیم مستی کے مزار مبارک کو نجدی توجیر کے ٹھیکداروں نہایت ہے در دی سے مندم کر دیا (انا للہ وانا البید راجعون)

برصغیر کے نامور ادیب و خطیب آغاشورش کاشمیری جیسا حساس محض بھی سیدہ خاتون جنت کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر نجدی مظالم پر چیپ نہ رہ سکا اس نے اپنے سفر نامہ حجاز مقدس ''شب جائے کہ من بودم'' میں حضرت شیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار مبارک پر خاصری کے موقع پر اپنے رفت آنیز جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔

" مجھ پر کیکی طاری ہو گئی ہید لرزان کی طرح کاننے لگا دل یوں ہو گیا جس طرح کنوئیں میں خانی ڈول تھر تھرا تا ہے "

واظل ہوتے ہی وائیں ہاتھ کے ایک کوئے ہیں صور کی چو ہے ال ما تا ہے ۔

مفیہ اور فاطمہ کے مزار ہیں آگے برحین او دائیں مطرف نو امهات الموسین او مواب ہیں \_\_\_\_ حفیہ ام المسائین ام سلام اللہ ہیں \_\_\_\_ حفیہ اور مفیہ ان کے ساتھ کی روش پر حفرت عقیل محرت بعظم طیار واللہ المام مالک واللہ اور ایام نافع واللہ آسودہ فاک ہیں ان کے ایک طرف شدا کے مزارات کا محلوا ہے۔ ساتھ حضور بالہ ماک فرزند حفرت ایراہیم کی لی شدا کے مزارات کا محلوا ہے۔ ساتھ حضور بالہ ماک فرزند حفرت ایراہیم کی لی شدا کے مزارات کا محلوا ہی وقت واللہ اور ایام نافع واللہ انسان مفعوان والله سعد بن ابی حد وقاص والله والمحمد بن اسرا موجود اللہ بن عروفیہ الک انسازی والله اسام کی ایک جمنر صادق کے مدانوں کی وجود اللہ بن عروفیہ الک انسازی والله کا مزار جمنر صادق کے مدانوں کی وجود ان بین اسرا می وجود اس مزار ہے بہت کر دیوار کے ساتھ سیدہ طبیعہ سعدیہ کی قربے ہی ایک فیرے اس مزار ہے بٹ کر دیوار کے ساتھ سیدہ طبیعہ سعدیہ کی قربے ہی ایک فیرے میں ایک فیرے بی ایک ورف ورفت پودا یا کیار ہی ہیں۔ ایک بیائے شائے ہے باتی پودا یا کیار ہی ہیں۔

امهات الموسین کے مزارات سے دس بارہ گر آگے ایک غیر کشیدہ شات کرئی میں جو زیادہ سے زیادہ د کہ کرگری ہوگی چے ڈھیریاں ہیں ان پر کوئی نشان میں جروں کی شان سے شارزوں کا حاشیہ ' سیند پر کنگریاں ' دائیں طرف بنت رسول ' پڑی ہیں سامنے رسول اللہ طابع کے بچا حضرت عباس جائے ہیں حضرت عباس جائے ہیں حضرت عباس جائے ہیں حضرت عباس جائے اللہ بن الم باقر عباس جائے اللہ میں جائے کی دائی طرف الم حسن ' الم زین العابدین' الم باقر اور الم جعفر صادق نید ساری جگہ مجد نبوی میں واقع حضرت فاطمتہ جائے کے جرے سے بھی چھوٹی ہے اس کرطا میں بچا گران ہیں ' سپچ ماں کی گود میں ہیں اور جو کرطا میں رہ گئے تھے ان کی جدائی کا حزن ماں کی قبر سے محسوس ہو رہا ہے۔ شوہر نجف اشرف میں اور باب وہ سامنے ' کہ چے میں چند مکان حاکل ہیں دنیا والوں نے مرفے کے بعد بھی دیواریں تھنچ وی ہیں گئید خصری کو اس رخ دنیا والوں نے مرفے کے بعد بھی دیواریں تھنچ وی ہیں گئید خصری کو اس رخ سے ویکھے سوگوار معلوم ہو رہا ہے اور اس دیرانی کو کر کر کر دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر جنبش می ہے۔

#### ا موش زویک ایم آرکه آوازے است

ارشاد نبوی طابع ہے کہ "فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے جس سے اس کو دکھ بہنچے گا جھے بھی اذبیت ہوگی۔"

بعض خون میں نمائے ہوئے ہیں۔"

بنت رسول ملائظ کی لید کے سامنے 'مین کوئی گھنٹہ بھر ساکت و صامت کھڑا رہا ہیں کوئی گھنٹہ بھر ساکت و صامت کھڑا رہا ہیں کوئی چیز گر گئی ہو اور اس میں زندگی کے آفار مطلقا " نہ رہے ہوں ملک عباس ویر تک دعائیں مانگتے رہے لیکن بین تھا کہ بے دست و یا کھڑا تھا جب مجاس ویر تک دعائیں مانگتے رہے لیکن بین تھا کہ بے دست و یا کھڑا تھا جب محدیث یہاں تک بہتے گئی کہ ہوش رہے نہ جواس جسے کوئی آہ نار سا منجر ہو بھی ہے یا آنسوئوں کی طغیائی رک گئی ہے قرعمان ملک نے جھے گم سم یا کر کما۔

""اغا صاحب ا فاتحہ پروھیئے

میں بوری طرح بل چکا تھا عباس نے میرے شانہ پر ہاتھ رکھ کر کما "آغا صاحب" اور میں "النقش کالجر" کی طرح تھا؛ انہوں نے جھجو ڈا \_\_\_\_ فاتحہ برطے ' میں نے کما ملک صاحب! فاتحہ کس لئے؟ کیا انہیں ہمارے ہاتھوں کی احتیاج ہے ہم کیا اور ہماری دعائے مغفرت کیا؟ ہم تو خود ان کے مختاج ہیں۔ ہماری مغفرتیں ان کی بدولت ہوں گی \_\_\_\_ ملک صاحب جران دہ گئے ہماری مغفرتیں ان کی بدولت ہوں گی \_\_\_\_ ملک صاحب جران دہ گئے ہماری مغفرتیں ان کی بدولت ہوں گی ہے۔ میں کہ رہا تھا۔

فاطمہ تو اب بھی کربلا ہی میں ہے تیرے باپ کا کلمہ پڑھے والوں نے کھے اب تک ستایا ہے تیری کمائی دخوں کی کمائی ہے تو نے کعت اللہ میں باپ کے دخم دھوئے تھے کربلا میں تیری اولاد نے دخم کھائے کوفہ میں تیرا شو ہر امت کے دخم کھائے کوفہ میں تیرا شو ہر امت کے دخم کھائے کوفہ میں تیرا شو ہر امت کے دخم کھائے واصل بحق ہو گیا تیرے اباکی امت نے تیری اولاد کو بیشہ ستایا ہے آج چودہ صدیاں ہوئے کو آئی ہیں تیری اولاد قبروں میں بھی ستائی جا رہی ہے بیرا عرب تیری اولاد کی قتل گاہ ہے تیرے آبائے کما تھا۔

فاطمہ میری رحلت کے بعد ہو مجھے سب سے پہلے ملے گا وہ تو ہو گی تو ان کے پاس جلی گئی۔ محمد طابع کا گھرانا اب بھی کربلا میں روا ہے جو لئکر و سیاہ اور ماج و کلاہ کی تلواروں سے فیچ رہے ہے ان کی قبرین قل کر دئی گئی ہیں اپنی قبر کے قل پر مجھے روئے دے تو اس قبر میں ہے اور میں قبرے سامنے زندہ ہوں

بھے اپنی زندگی ایک قعل عیث محسوس ہو ہی ہے تیرے مرقد کے ذرے تمام کا کات کے مروارید سے افضل ہیں ان میں مرو ماہ سے براہ کر درختانی ہے لیکن

زمانہ نے آکھیں چھرلی ہیں اور اس کا شیشہ دل حمیت و غیرت سے خالی ہو گیا

# ابل عرب ميا كرو

آغاشورش مزيد رقطرازين

ربی بیں اے اہل عرب! حیا کرو میری نور چیٹم کے مراد سے مید سلوک کر رہے ہو؟ اس کے مرقد سے بیہ سلوک کر رہے ہو؟ اس کے باپ نے بیس شرف بخشا اور خیر الامم بنایا تھا۔

# ان کی محبت کے بغیر تو نماز بھی قبول نہیں

امام شافعی روایئے کا ارشاد گرامی ہے کہ \_\_\_ اے اہل بیت مصطفیٰ طابیم اب کہ آپ شے محبت تو اللہ نے قرآن میں قرض قرار دے دی ہے اور کیا ہے آپ کی شان کم ہے کہ جو آپ ورود نہ پڑھے اس کی نمازی قبول نہیں۔
سیدہ کے روحانی تصرف کی روشن مثال

شاب نامہ کے ورویش صفت مصنف جناب قدرت اللہ شاب مرحم محض حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی کو وسیلہ بنائے اس وسیلہ کی قبولیت اور محضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی کو وسیلہ بنائے اس وسیلہ کی قبولیت اور محصر مرادیائے کے متعلق اپنا ذاتی تجربہ یول بیان کرتے ہیں۔

ایک بار میں کمی دور دوراز علاقے میں گیا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جعد کی نماز پر سے اس مسجد میں گیا تو ایک بنم خواندہ مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا کسی خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا کسی

کمانی پر ہننے کو جی چاہتا تھا کی پر جرت ہوتی تھی لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی می رقت طاری کرے وہ سیدھی میرے ول بین اثر گئے۔ یہ قصہ ایک باب اور بین کی باہمی مجت و احرام کا تھا باب حضرت محمد رسول اللہ طاہیم شخص مولوی صاحب بتا محمد رسول اللہ طاہیم شخص در سول کریم طابیع جب اپ صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرمائے شخص تو برنے برنے برگزیدہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم فرمائش منظور نہ فرمائے شخص تو برنے برنے برگزیدہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم المحمدین) (حضرت سیدہ) کی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے سے کہ وہ ان کی درخواست حضور طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے کے وہ ان کی درخواست میں اور اے منظور کروا لائیں حضور نبی کریم طابیع کے دل میں بینی کا انتا بیار اور احرام تھا کہ اکثر او قات جب (حضرت سیدہ) بی بی فاطمہ ایک کوئی درخواست یا فرمائش لے کرا دافت جب (حضرت سیدہ) بی بی فاطمہ ایک کوئی درخواست یا فرمائش لے کرا داخل کو تبول کرنے کے لئے میرا دل بے اختیار کادہ ہوگیا۔

جمعہ کی نماز کے بعد ہیں ای بوسیدہ ہی مجد ہیں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔

پچھ نفل میں نے (حضرت سید) ہی ہی فاطمہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی میت سے پڑھے پھر میں نے بوری بیکوئی نے گرگزا کر یہ وغا ما گئی ۔

"یا اللہ میں نہیں جانبا کہ یہ واستان صحح ہے یا فلط لیکن میرا ول گوائی ویتا ہے کہ شیرے آخری رسول مطبیع کے دل میں اپنی بیٹی فاتون جنت کے لئے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہو گا اس لئے میں اللہ تعافی سے ورخواست کرنا ہوں کہ وہ رسیدہ کو اجازت مرحبت کرنا ہوں کہ وہ رسیدہ کو اجازت مرحبت فرائیں کہ وہ میری ایک ورخواست اپنے والد گرائی مطبیع کے حضور میں پیش کر کرنا ہوں کہ وہ میری ایک ورخواست اپنے والد گرائی مطبیع کے حضور میں پیش کرکا ہوں کہ وہ میری ایک ورخواست بینے والد گرائی مطبیع کے منظور کروا لیں۔ ورخواست بیر ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں۔

کے منظور کروا لیں۔ ورخواست بیر ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں۔

بیدھے سادھے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نمیں رکھتا اگر سلملہ فویست سیدھے سادھے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نمیں رکھتا اگر سلملہ فویست سیدھے سادھے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نمیں رکھتا اگر سلملہ فویست واقعی افسانہ نمیں ملکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اغازت سے بھی ای سلم اس کے مواب کی افران سے بھی اس کی سلم کی ایسانہ نمیں ملکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اغازت سے بھی ای سلم کی ایسانہ نمیں ملکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اغازت سے بھی ای سلم کی ایسانہ نمیں ملکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اغازت سے بھی ایسانہ نمیں ملکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اغازت سے بھی ایس کی ایسانہ نمیں ملکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اغازت سے بھی ایسانہ نمین میں میں کو ایسانہ نمیں میں کو ایسانہ نمین میں میں کی ایسانہ کی اغازت سے بھی ایسانہ کی کے ایسانہ کی ایسانہ کی کھیں کی کی کو ایسانہ کی کو ایسانہ کی کو ایسانہ کی کو ایسانہ کی کی کے بھی ایسانہ کی کی کے بھی ایسانہ کی کو کی کو کی کی کو کو کو کرفی کی کو کی کو کو کر کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کر کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کر کو کر کے کو کو کر کو کر کو کر کے کو کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر ک

استفاده كرف كى تركيب اور توفق عطا فرمانى جائے."

اس بات کا بین نے اپنے گر بین یا باہر کئی سے ذکر تک نہ کیا چھ سات ہفتے گزر گئے اور بین اس واقع کو بھول بھال گیا چراجاتک سات سمندل پارکی میری ایک جرمنی بھابی کا ایک عجیب خط موصول ہوا وہ مشرف یہ اسلام ہو چکی تھیں۔ اور نمایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلوق تھیں انہوں سے ملکھا تھا۔

"اگلی رات میں نے خوش قیمتی سے (حضرت سیدہ) فاطمہ بنت رسول الله ملاہیم کو خواب میں ویکھا انہوں نے میرے ساتھ نمایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اینے دبور قدرت الله شماب کو بتا ور کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی طابع کی خدمت میں پیش کر دی تھی انہوں کے ازراہ نوازش اسے مظور فرمالیا ہے۔"

یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور جرت کی دیوائلی می طاری ہو گئے جھے یول محسوس ہو آ تھا کہ یول میرے قدم ذہین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ بیہ تصور کہ اس رگزیرہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تکر نشے کی طرح چھا جاتا تھا کیا عظیم باپ طابیط اور کیسی عظیم بی دو تین دن میں اینے کرے میں بند ہو کر دیوائوں کی طرح اس مصرحہ کی محب صورت بنا بیٹا رہا۔

#### ا محص سے ممتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے

جناب قدرت الله شماب نے اس کے بعد تصوف کے سلسلہ او سب میں اپنی رہمائی کا بورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے جس سے ان کی ولی آرزو کی تحیل اور سلسلہ اور سید کے فق ہونے کی ولیل مجمی ملتی ہے۔

حضرت صوفی خورشید عالم خورشید رقم عدد حاضر کے نامور خطاط ہیں۔ بہت کم لوگول کو علم ہے کہ وہ ممنامی بیند کرنے والے درولیش اور حساس طبع شاعر بھی ہیں انہول نے قدرت اللہ شہاری مرحوم کا واقعہ سنا تو ان کے دل میں چھپی ہوئی بارگاہ

رسالت میں بار دیگر حاضری کی آرزو میل اٹھی انہوں نے بھی سیدہ فاطریق کی بار گاہ میں ہریہ تواب پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنی منظوم درخواست بھی پیش کر دی یہاں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔

باغ حن کی کلی زہرا بنول سب سے بہتر اور بھلی زہرا بنول سب سے بہتر اور بھلی زہرا بنول سل سب سے بہتر اور بھلی المؤلیم سبر بسر بے بائیگی زہرا بنول میں عرض حال بیٹی انتحضور ملائیلم میری عرض حال بیٹی انتحضور ملائیلم بنول میں بنول میں میں خواہش بنری زہرا بنول اللہ بنول میں میری خواہش بنری زہرا بنول اللہ بنول میں میری خواہش بنری زہرا بنول اللہ بنول کی بیری خواہش بنری زہرا بنول اللہ بنول کی بیری خواہش بنری زہرا بنول ا

اور پھر خصرت صوفی صاحب کی بیر خواہش اس شان سے بوری ہوئی کہ صوفی اینے شخ طریقت کی رفاقت میں حاضری سے قیض باب ہوئے۔

سیدہ خاتون جنت کے حضور امام اہل سنت بربلوی کا تذرانہ عقیدت

چودہویں صدی ہجری کے مجدد برحق اعلیٰ حفرت امام احمد رضا خان رضا محدث بربلوی روایت نے سیدہ خانون جنت فاطمہ بنول کے حضور اپنے مشہور زمانہ درود و سلام میں بول نذرانہ عقیدت بیش کیا ہے۔

اس روائے نزاہت یہ لاکھوں سلام سیدہ انہوہ طیبہ طاہرہ جان اخمہ کی راحت یہ لاکھوں سلام

مادران را اسوه كامل بنول

بے شک معاشرے کے موجودہ زوال اور انحطاط سے نجات کے لئے صرف ایک ای راستہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے جدت اور ثقافت کے نام پر قوم کو رواجوں کا شکار نہ ہونے دی جائے قوم کی ہو پیٹیاں پردے کی پابٹری کو بیٹنی بنا کر خاتون جنت کی خوشنودی حاصل کریں۔ اخبارات کریڈیو اور ٹیلی ویژن عورت کو دریدہ اشتمار نہ بنائیں باکتان کو صحیح معنوں میں نظام مصطفے طابیم کا دریدہ اشتمار نہ بنائیں باکہ آنے والی سلیں پاکتان کو صحیح معنوں میں نظام مصطفے طابیم کا گوارہ بنانے میں حتی اور کامیاب جدوجہ کر سکیں۔ اللہ تعالی اہل اسلام کو سیدہ فاطمہ اللہ علی محلوم عوری عبارت اور جب رسول طابی سے وافر حصہ عطا کرے۔ آمین۔

ملکه بلک سخاوت فاظمه فرد و برایت فاظمه فاظمه فرد و برایت فاظمه مطلع چرخ کرامت فاظمه فاظمه مطلع جرخ انوار و رحت فاظمه مرجع انوار و رحت فاظمه سیم سیده کی جناب مین بعید و مجز و انکساز عرض کریں۔

كن بري الفاظ نادر اختام السلام الد بنت "تدماني السلام

# 

ملكه فردوس بريل ام المومنين سيده خديجه الكبرى رضي الله عنما كااسم كرامي ايك منفرد حیثیت کا حال ہے۔ آپ یوری کائلت کی خواتین میں عصمت وعفت کی معراج ير فائز الرام بي آب عمكسار في ماليط بين مراز رسالت بين- مصطفى كريم ماليط كي وعوت پر سب سے پہلے ایمان لائیں تاری اسلام میں سب سے پہلے تماز اوا ی۔ آپ بى كو "خير امت" قرار ويا كياب سيده خديجه كو "فنا في الرسول مليظ" كامنصب ملا ايناسب مصطفیٰ مضطفیٰ منایع پر نار کر دیا اسلام کی ترویخ و اشاعت میں برے سے برے مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اپنا سارا مال اللہ اور رسول بالدم کی راہ میں لٹا ویا۔ آپ کو 25 سال محبوب رب العالمين ما يوجيت من ربيخ كاشرف نفيب موا اور ان 25 سالول میں ایک لحد کے لئے بھی مصطفیٰ جان رحمت مطبیر کو ناراض نہ کیا۔ سیدہ ضریحة الكبرى رضى الله عنها وه بين كه أيك مرتبه جبريل البين حاضر بوسط بارگاه رسالت بين الله كاسلام اور بيغام بيش كياكم خديجه رضى الله عنها آب ماليام كي بال آراى بي اور ان کے پاس ایک برتن میں کھانے کی کوئی چیز (سالن) ہے جب آپ مالیا کے پاس پہنچ جائيں تو اينے پروردگار اور ميرا (جريل امين) كاسلام ينجاوي اور بديشارت بھي ارشاد فرما دیں کہ جنت میں ان کے لئے موتی کا ایک خاص محل تیار کیا گیا ہے جس میں کوئی شور و غل یا رہے والم نام کی کوئی شے شیں۔ (بیر روایت مسلم و بخاری نے بھی نقل کی ہے) خدیجہ رضی اللہ عنما وہ بین کہ جن کے احسانات پر خود محن کائنات مالیام شکر گزار بیں۔ رسول الله ملی الله ملی کر شت سے ان کا ذکر فرماتے منف جنب خدیجہ رضی الله عنما یاد أتنس حضور ملايام في جين مو جائے ان كى نشانيال ديكھتے تو امام الانبياء كى أعمول سے

غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ ملائظ کے خاوند جناب ابوالعاص کو قیدی بنایا گیا تو دیگر لوگوں کی طرح ان کے فدید کا سامان بھی بار گاہ رسالت

ین پین ہوا رحمت عالم بلاین طاحظ فرنائے ہوئے رک گئے آپ کی تگاہیں اس ہار پر کھر گئی ہو جناب سیدہ خدیجہ رضی الفتہ عنها کے آپ صاحبرادی زینب کو جمیز میں دیا تھا سرکار دو جمال ملاہم پر رفت کی کیفیٹ طاری ہو گئی آپ کی آتھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ نے ارشاد فرایا آا نے میرے پہلے ! اگر آپ لوگ مناسب خیال کریں تو زینب رضی اللہ عنما کے قیدی کو آزاد گھری اور اس کا مال اور یہ ہار بھی اس کو والیس کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا آپ رضی اللہ عنما کی عظمت و رفعت مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت عالم طابیع ارشاد فراتے ہیں کہ خدیجہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت عالم طابیع ارشاد فراتے ہیں کہ خدیجہ ارضی اللہ عنما) دونوں جمانوں میں میری ساتھی ہیں انبی سے میری اواد جلی خدیجہ (رضی اللہ عنما) دونوں جمانوں میں میری ساتھی ہیں انبی سے میری اواد جلی خدیجہ (رضی اللہ عنما) دو ہیں جن کی مثل دنیا میں کوئی تورت پیدا ہی نہیں ہوئی اور ویگر (رضی اللہ عنما) دو ہیں جن کی مثل دنیا میں کوئی تورت پیدا ہی نہیں ہوئی اور ویگر ازواج مطرات (امہات المومنین) جن پر رفت کرتی تھیں۔

ام الموسین سیده عاقشہ صدیقہ وضی الله جنما کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیده خذیجہ الکبری رضی الله عنما کی جشوہ بالہ بنت خویلہ آئیں رحمت عالم مٹایئا ہے اندر آئے کی اجازت باگی حضور طابیع انتمائی مسرور ہوے اور در تک خدیجہ (باٹرہ) کا تذکر فرناتے رہے۔ انوار جمریہ طابیع بن آپ بی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون صالہ مزنیہ آئیں حضور اکرم طابیع نے برئی شفقت فرمائی فیریت دریافت فرمائی اور در تک باتیں فرماتے رہے جب وہ چلی گئی تو بیں نے پوچھا کہ سے برھیا کون خشی اور اسے ان سے محبت تھی " سیلی الله صحبح کا الله صحبح کا الله صحبح کا الله صحبح کا الله عنماک کے سیلی مائے محبت رکھنے والی خاتون کی طرف بھی رسول الله طابیع کی شان سے نظر رجت مائے فرماتے ہیں ام الموسین سیدہ عائشہ مردیقہ رضی الله عنما فرماتی ہیں کہ بھی ایک مرتبہ فرماتے ہیں ام الموسین سیدہ عائشہ مردیقہ رضی الله عنما فرماتی ہیں کہ بھی ایک مرتب خدیجہ رضی الله عنما پر رفتک آیا اور میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ ہر وقت قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ چرے والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں وقت قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ چرے والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہی طلائکہ ان کے انتقال کو ایک برت گرز گئی ہے۔ لیال ٹی ٹائیم کا دریائے رحمت ہوت کا طلائکہ ان کے انتقال کو ایک برت گرز گئی ہے۔ لیال ٹی ٹائیم کا دریائے رحمت ہوت

میں آیا اور ارشاد ہوا "فدیجہ رضی اللہ عنما مجھ بران وقت ایمان لائمیں جب لوگوں نے میری تقدایت کی خدیجہ رضی اللہ عنمانے اس وقت مجھے مال خرج کرنے کو دیا جب لوگوں نے مال کو روکے رکھا خدا نے خدیجہ رضی اللہ عنما بی کے بطن سے مجھے اوالہ عطاکی کسی دو سری زوجہ کے بطن سے اوالہ نہیں دی۔ "

اشعد المعات جلد چارم میں حضرت شیخ شاہ محق عبدالحق محدث دبلوی دائھ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنها افضل ہیں ان کے بعد سیدہ فید بجہ الکیری رضی اللہ عنها افضل ہیں ان کے بعد ان کہ بعد الله الله منها افضل ہیں۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم طابع الموسین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها افضل ہیں۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم طابع محترت خدیجہ رضی اللہ عنها کی یاد میں جانور ذریح کرکے اس کا گوشت خود کا کے کا ک کا ک روست احباب ان کی سیملیوں کو جمیعا کرتے تھے۔ اس سے وفات یا جانے والوں کے دوست احباب اور تعلق داروں کو جمیعا کرتے تھے۔ اس سے وفات یا جانے والوں کے دوست احباب اور تعلق داروں کو جمیعا کرتے تھے۔ اس سے وفات یا جانے والوں کے دوست احباب مصطفیٰ طابع سے خابت ہوا۔ اللہ کریم ملت اسلامیہ کو سنت مصطفیٰ طابع کے نور سے منور فرات اور مسلم خواتین کو ام المومنین دیورہ فرات اللہ کی رضیٰ اللہ عنها کے اسوہ کریم



حضرت ابوالحن سرالدین سری سقلی جائو 155 ہے بیں پیدا ہوئے والد گرای کا نام حضرت مغلس (والدی تھا ملاوت بغداد شریف ہے۔ جنگل وغیرہ سے چھل جمع کر کے بادار بین سے داموں فروخت کرنا آپ کا مشغلہ تھا۔ ایک روز اپنی دو کانداری بین مصروف سے کہ ایک درولیش دلی اللہ حضرت حبیب رائی (والدی کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کی عزت و تحریم کی آپئی دکان بین بھایا ان کی خدمت بجا لائے اور پھر رولی کے چند کھڑے انہیں پیش کے کہ آپ انہیں فقراء بین تقسیم فرما دیں ..... انہوں نے خش ہو کر آپ کو دعا دی کہ اللہ تجھے نیکی کی توقیق دے۔ بس وہ دعا مستجاب ہوئی اور خوش ہو کر آپ کو دعا دی کہ اللہ تجھے نیکی کی توقیق دے۔ بس وہ دعا مستجاب ہوئی اور اس دن سے آپ کے دل کی دنیا بدل گئی ...... آپ حضرت نفیل بن عیاض والد کے اس دان جو ساسلہ عالیہ شاکرد رشید اور حضرت معروف کرخی والد کے مرد و فلیفہ اور جائشین سے۔ ساسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے دسویس ایام اور شخ طریقت بین اور آپ کا شار «متبع آبادین» بین ہو آ

بخداد میں سب سے پہلے فقائق و معارف بھیلانے والے بزرگ آب ہی۔ حضرت سید الطائفہ شخ جنید بغدادی الحہ اس سے مرید بھی تھے اور بھانچ بھی۔ حضرت شیخ جنید ہوئے کا قول ہے کہ سسیس نے اپنے شخ طریقت (حضرت سری سقلی دائی جیسا کال کی کو نہیں و کھا۔۔۔۔۔ مسالک السا کین میں حضرت بشر حانی برا کا ایک قول مرقوم ہے کہ بیس حضرت مری سقلی دائی کے علاوہ کس سے سوال نہیں کرا کا ایک قول مرقوم ہے کہ بیس حضرت مری سقلی دائی کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرا تھا کیونکہ بیس ان کے زید و تقوی سے واقف تھا اور بیس ہے بھی خوب بانیا تھا کہ آپ

دو سرول کو عطا فرما کر خوش ہوتے ہیں ....

عبادت اللي مين وفت كزارنا آب كي طبيعت فانبير تقيد مر روز أيك بزار ركعت نوا فل ادا کرتے تھے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رائی فرماتے ہیں کہ 98 سال کی عمر تک میں نے آپ کو بھی بھی رات بھر سوتے نہیں دیکھا عیشہ عبادت الی میں معروف رہے اور پھران كاوصال مو كياسسد انتا درجہ كے منكسرالزاج اور كى تھے۔ آپ کے قول و قعل میں اس قدر مطابقت تھی کہ ایک مرتبہ ومسئلہ صبر" بروعظ قرما رہے سے کہ ای اناء میں ایک بچو نے آپ کو ڈسنا شروع کر دیا ۔۔۔۔ اور مسلسل وستا رہا ..... مر ایب نے کمال صبر کا مظاہرہ فرماتے ہوئے سکد صبر پر گفتگو جاری ر می ..... کی شنے دیکھا تو کما کہ حضور .... پہلے اس چھو کو مار ویکئے یا دور مثا و بیجے ..... آب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس موضوع پر تقریر کر رہا ہوں اس کے خلاف کام کروں کینی بھو کے ڈسٹے یر بے صبری کا مظاہرہ کرنا مجھے پیند مين.... الله أكبر.... حضرت سرى معلى رافع كابد واقعه عصر حاضرك وعظين علاء ومشائح اور تمام دی طبقه کی ایکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔ کاش آج کے مبلعین بھی اسلامی دنیا کے اس عظیم راہنما کے قول و کروار سے راہنمائی یائیں۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا اور آپ نے مجھی بھی منافع کی شرح پانچ فی صد سے زیادہ نہ رکھی۔ ایک مرتبہ آپ نے بادام خریدا منڈی میں دوسرے بی روز بادام کے بھاؤ براط کے .... ایک ولال نے آپ سے بادام مانگا کہ لائے میں آپ کا مال فروخت کر دول.... آب نے اس کی قیت 63 دینار بتائی۔ وہ بھی نیک آدمی تھا کہنے لگا جناب آپ کو علم نہیں اس وفت اس بادام کی منڈی میں قیت 90 دینار ہے... آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مید عمد کر رکھا ہے کہ یانے فی صدیبے زیادہ منافع نہیں کماؤں گا اور میں این اس رائے کو کسی قیت پر تبدیل نہیں کرنا جاہتا۔ اس پر ولال نے کہا کہ میں آب كا مال اتى كم قيمت بر فروفت نبيل كرول كاله چنانچه وه مال كافي عرصه اى طرح برا

رہا.... آپ کا تقویٰ اور محبت النی اس قدر تھا کہ آپ کو خواب میں دیدار النی کی عظیم دولت نصیب ہوئی.....

حضرت جنید بغدادی دائم وقت وصل آپ کے پاس بیٹے ہے اور عرض کیا کہ مسلم حضور مجھے کوئی وصیت فرائی کہ سے معنور مجھے کوئی وصیت فرائی کہ سے فافل نہ ہونا سے فافل نہ ہونا سے اور اس کلمہ کی اوائیگی پر آپ نے اپنی جان 'جان آفرین کے سپرد کردی۔ انا للّه وانا الیه راجعون سے میں اور اس کا انا للّه وانا الیه راجعون سے سپرد کردی۔

آپ کے وصال کے متعلق آریخ میں اختلاف ہے بعض نے 3 رمضان المبارک اور اکثر نے 13 رمضان المبارک 253 مروز منگل بیان کی ہے۔ آپ نے 98 مال عمریائی اور بغداد شریف میں اسٹونیز "کے مقام پر آپ کا مزار مبارک بنا۔
مال عمریائی اور بغداد شریف میں "شونیز" کے مقام پر آپ کا مزار مبارک بنا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان آتیامت جاری و مباری رکھے اور جمیں اکتباب فیض کی قدیق عطا فرائے۔ آمین

| سيدنا المام سن تبلج                  |
|--------------------------------------|
| مشكل كشاسيدنا حيدر كرار              |
| خرری گئی خوشی                        |
| خود دونام" رکھا اور فرمایا ک         |
| حسن کو چٹائی                         |
| الله عن اسية ا                       |
| ہول شیطان الرجیم سے                  |
| القابات بن ـ ابو محمد كنيت ـ         |
| دو پھول ہیں اور دونوں جن             |
| که حضرت امام حسن دی خر               |
| نهیں نقا۔ اور امام حسن <sub>دی</sub> |
| مسلم و بخاری میں حضرت بر             |
| مردی ہے کہ حضور ملی الم              |
| محبت کرتا ہوں تو بھی اس              |
| محبوب رکھ                            |
| سنے بارگاہ رسالت ماب مائی            |
| بیت میں سب سے زیادہ مح               |
| حسين (رضوان الله تعالی عليه          |
|                                      |

ابن عباس وفا کی مشہور روایت ہے کہ حاری کائتات مالیا مصرت امام حس دافتہ کو انے کندھے پر اٹھائے تکے تو کسی نے کما کہ شزادے کیا خوب سواری ہے۔ حضور مالیا نے برجستہ فرمایا ہے ملک سواری بھی خوب ہے لیکن سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ ابن سعد نے حضرت ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن واللہ سے روایت کیا کہ امام حس مجتلی اللہ کا بجين تقال حضور انور ماليام حضرت حسن والمح كے سامنے اي زبان نكالتے اور حضرت حسن والح زبان كى سرخى د مكه كربهت بنت اور خوش موت تے تھے \_\_\_\_ امير الموسين حضرت الوبكر صديق والحو اور امير المومنين حضرت على شير خدا والحد معد نبوى سے نماز عصر يراه كر نكلے تو راست ميں امام حسن واقع كو كھيلتے و يكھا \_\_\_\_ صديق اكبر واقع نے براہ كرامام حسن كو الماليا \_\_\_\_ پياركيا \_\_\_ اور كندهے ير بشاكر كنے كے ك میرے مال باپ آپ پر قربان ہول آپ تو علی دائھ کی سبت بیارے نی اللیا سے زیادہ مثلبہ ہو" \_\_\_ یہ س کر حیدر کرار والد نے تبہم فرمایا \_\_\_\_ روایات میں ہے کہ امام حسن مجتنی دائد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ای ودران ایک مخص کوا مو حمیا اس کا تعلق ازدشنوه فبیله سے تھا۔ اس نے کہا کہ سے میں کوای دیتا ہوں کہ ایک مرجبہ حضور رحمت عالم مالیم لے امام حسن الله كو كوريس ليا اور ارشاد فرمايا كه يو جمع محبوب ركع وه حس ب بھی محبت رکھے \_\_\_\_ اور جو حاضر ہیں وہ س لیں اور جو غائب ہیں ان تک بہ بات ينيا دو \_\_\_\_ پھراس مخص نے مزيد كماكہ \_\_ " أكر مجھے حضور الديم کی عرب مقصود ند ہوتی تو میں جمعی بید بات ند کرنا \_\_\_\_ " \_\_\_ امام حسن مجتل والم برے می سے انہوں نے کئی مرتبہ ایک ایک مخض کو ایک ایک لاکھ درہم عطا فرما دسية \_\_\_\_ اندهيري راتول مين مدينه طيب كي كليول كا كشت فرمات اور درہم ودینار کی بو تلیال باندھ کر حاضت مندول کے گھرول میں چیکے سے پھینک دستے \_\_\_ آپ نے دیکھا ایک مخص وعا مانک رہا تھا اے اللہ مجھے دس ہزار درہم دے دے اب گر آئے اور وس برار درہم اس کو اس وقت بجوا دیا آپ کی سخاوت کا

ایک بے مثال واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنی متکدستی کا حال بیان کرے امراد کی ایل کی ایس کے ایسے منتی کو بلوایا اور فرمایا کہ حسابات لاؤ اللہ میرے اس وقت کتے بیے بین وہ پچاس بزار درہم بے آپ نے بوچھا کہ میرے فلال بانے سو سمرے درہم کمان ہیں اس نے کما وہ بھی موجود میں حضرت امام حسن واقع نے وہ مجمی طلب فرمائے اور کل یو بھی اکٹھی کرے اس سائل کے جوالے کر وی اور عدر پیش فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت میں موجود ہے تم فی الحال اس سے کام چلاؤ اور میری تفقیر کو درگرر کرنا میں سخان اللہ \_\_\_ بیر حضرت امام حسن دافع کی سخاوت کی ایک مثل ہے۔ آپ نے وہ مرحبہ مختلف او قات مین اسید گھر کا سارا سامان اور نتین مرتبہ نصف نصف سامان راہ خدا میں لٹا دیا \_\_\_ ہے کا اکثر وقت عبادت اللی میں گزر تا تھا۔ بھی سجائی سواریاں موجود ہوتے ہوئے آپ نے 25 مرتبہ پیدل ج کیا ۔۔۔ آپ کی گفتگو بہت پر تاثیر ہوا کرتی تحتی \_\_\_ بردباری آیکا طریقه تھا \_\_ در گزر کرنا انہیں وریثہ میں ملا تھا اب نهایت ما و قار انداز بین گفتگو فرمات مروان نے آپ کے ساتھ کئی مرتبہ بد تمیزی کا مظاہرہ کیا ۔ گالیاں بلیں ۔ بے ادبی کا ار تكاب كيا \_\_\_\_ اور بكواسات رَ مُشمّل بيغامات بجيجوا ما رما مر أب في بيشه صبرو محل کا مظاہرہ کیا ۔۔۔ اس سیاہ بخت سے امام حسن مجتبی واقع کے جنازے میں تواس وقت توان كو تنك كرنا تها مكراب روتا بهاس في كما كنه خداكي فتم حسن وليد بہاڑے بھی زیادہ بردبار اور حوصلہ مند تھے۔

۔ مدمی لاکھ یہ بھاری ہے گواہی تیری

مولا علی واقع کی شاوت کے بعد سات ماہ تک آپ ظیفہ رہے۔ جعرہ کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا گر آپ نے زہر دیتے والے کو ظاہر نہ فرمایا ۔۔۔ اور

حین وہ نے ہرچند کوشش کی گر آپ نے فرمایا کہ جس پر میرا گمان ہے اگر اس نے مہیں دیا تو نے میں دیا تو اگر اس نے مہیں دیا تو میں کو ناحق قتل مہیں کروانا چاہا ہے۔ 5 رہے الدل 50 مد کو آپ نے 47 میں کی کو ناحق قتل مہیں کروانا چاہا \_\_\_\_ 5 رہے الدول 50 مد کو آپ نے 47 میں کی عمر میں اس زہر کے اثر سے شمادت پائی اور جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرائے پہلو میں آپ کا مدفن بنا۔

اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث برملوی واشیه آپ کی بارگاہ میں یوں گلهائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔

وه حسن مجتبی سید الاسحیاء راکب دوش عزت په لاکھوں سلام اوج مر مدی موج بحر ندی دوج مردی مدی موج بحر ندی دوج سخاوت په لاکھوں سلام شعد خوار لعاب زبان نی عصمت به لاکھوں سلام حاشنی محیر عصمت به لاکھوں سلام

امير المومنين حضرت سيدنا صديق اكبر داله كي صاجزادي عائشة كو خضور اكرم ما كے عقد مباك ميں آنے كا شرف حاصل موار اور وہ صبح قيامت تك آنے والے اہل اليان كى مال (ام المومنين) بن تنين- آپ كا نام عائشه و لقب حميرا صديقة اور كنيت ام عبد الله ہے۔ اور آپ کی بید کنیت خود رسول کریم مالی کے تبویز فرمائی۔ بید حضور اكرم مطايم كل دو سرى مقدس بيوى بيل- اعلان نبوت سے چار سال بعد ولادت موتى۔ چھ سال کی عمر میں حضور مالیا سے عقد نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں رحصتی ہوئی بيه پيدائش مسلمان تھيں حد درجہ متي عبادت گزار مهمان نواز عرب برور اور فياض طبیعت کی مالک تھیں \_\_\_ اس قدر سی تھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر دی ایک لاک ورجم بدید کیا۔ آپ نے ای وقت اسے تقیم کرنا شروع کر دیا۔ اوسرشام ہوئی اور اوسر درہم بھی ختم ہو گئے۔ جب فارغ ہوئیں تو غادمہ نے عرض کیا كر \_\_\_\_ اے ام المومنين! آپ خالت روزه ميں تھيں كيا ہى اچھا ہو ياكہ اى رقم میں سے شام افطاری کے لئے آپ گوشت ہی متکوا لیتیں \_\_\_\_ اس پر سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنها نے جواب ویا \_\_\_\_ تم نے یاد دلا دیا ہو تا \_\_\_\_\_ الله أكبر \_\_\_\_ ابل قدر انهاك كي كيفيت اور غدمت خلق كا جذبه که اسیخ معاملات اور مسائل کاخیال بی نه گزر تا تفا كا اندازه اس بات سے لكايا جا سكتا ہے كہ آب نے 67 غلام خريد كر آزاد فرمائے اور اس پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ کا اکثر وفت عبادت و ریاضت میں گزر تا تھا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور مخالفین سے درگزر فرمانا ام المومنین کا معمول تھا \_\_\_\_ وه فصاحت وبلاغت أورجس بيال كالجربيرال تعين في شعروادب

سے ان کی دلچیری بہت گری بھی اعلیٰ درجہ کی سخن شناس تھیں ان کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برے برے مقتدر صحابہ کرام ان کے شاکرد ہیں اور ان سے مسائل دینیہ میں راہمائی کیتے تھے ۔۔۔ انہوں نے ساری زندگی انتائی خلوص اور محبث کے ساتھ حضور رسول رحمت مائیا کی خدمت مرانجام دی۔ ان كافتوى جلما تفا۔ آب نے دو بزار دو سو دس احاديث مباركه روايت كى بي- جو ريكارو یر موجود ہیں۔ (ان میں سے 174 احادیث پر سیحین کا اتفاق ہے) حضرت عائشہ صدیقہ کو تاریخ عرب بر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام اور سیمبر اسلام مناییم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا \_\_\_\_ ان کی سادگی ولیری قناعت اور جذبه ایثار بر صحابه کرام اور صحابیات رشک کیا کرتے ہے۔ وہ مجاحدہ اسلام تھیں غزوہ احد میں انہوں نے عملاً مصد لیا۔ میدان جنگ میں جاکر ام سلیم کے ساتھ مل کر دوڑ دوڑ کر زخیوں کو بانی بلاتیں رہیں۔ آپ کی عصمت و طمارت اور بزرگی پر قرآن حکیم شاہر ہے۔ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن انی نے صدیقہ کائنات کی عصمت وبررگ کے خلاف زبان طعن دراز کی تو اس وفت سورۃ نور میں ارشاد اللی ہوا \_\_\_\_ ودكيول تبر موا جب تم في سنا تها كه مسلمان مردول اور مسلمان عورتول نے اپنوں پر تیک مکان کیا ہو ما۔ اور کہتے میہ کھلا بہتان ہے اس بر جار گواہ کیوں نہ لائے۔ تو جب وہ مواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رجمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی توجس چرہے میں تم پرے اس پر مہیں برا عذاب مونخا۔ جب تم الی بات ای زبانوں پر ایک دو سرے سے س كرلات تے اور اسے منہ سے وہ فكالتے تے جس كا تهيں علم نہيں اور اسے سل مجھتے تھے اور اللہ کے نزویک میر بری بات ہے" \_\_\_\_ (ترجمہ کنز الایمان 12 تا 15) صاحب تفير خزائن العرفان صدر الافاضل سيد محد تعيم الدين مراد آبادي اس آيت مباركه كى شرح مين فرمات بين كه ام المومنين حضرت عائشة يربهتان لكانے والوں كو

محكم رسول كريم ملايم عد قائم كي أي أور إي اي كوزے لكائے كئے۔ سورة الاحزاب كي أيت نمبر32 أور سوره النساء كي آيت نمبر43 بهي ام المومنين عائشا كي شان بين نازل موسيل- ام المومنين من كا احسان قبول ند فرماتيل- انها درجه خود دار خاتون تحيل کسی کی غیبت کو ہر گزیند نہ فرماتی تھیں۔ غشامہ سے دور تھیں جبکہ دو سرول کی خوبیوں کا کھل کر اعتراف اور اظہار فرماتی تھیں شجاعت و بمادری میں اسینے زمانے کی خواتین میں آپ سب سے تمایال تھیں۔ اکثر روزے رکھتی تھیں اور ج ہمیشہ کرتی تھیں۔ سنت نبوی سالمینے کی پیروی میں باقاعد کی سے تھید اوا فرماتیں۔ ان کی محبت رسول ملی اور فصاحت و بلایت کا اندازه آس بات سے لگایا جا سک ہے کہ جب حضور ملی کی اس کیفیت کا اظهار فرمانے لکیں کہ سرکار دو جمان ملی کے چرہ انور سے پین مبارک کے قطرات کر رہے تھے۔ فرمانے لکیں کے ووصفور ملائيم كى بييتاني بر موتى وهكت تقريب اور وي كا زول ہو يا تھا؟ وی بی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آب مالی جو خواب بھی ویکھتے تھے وه سپیده سحر کی طرح ممودار موجاما تھا۔ "مور غین کا خیال ہے کہ امیر المومنین مولائے كائنات سيدنا على المرتضى أور امير المومنين سيدنا فاروق اعظم ك بعد أكر خطابت مين كى كا مقام ہے تو وہ ام المومنين سيدہ عائشہ صديقة بن \_ ان كا على يايد انا مضبوط تفاکہ حضرت ابو مونی اشعری کتے بین کہ \_\_\_\_ جب ہمیں کوئی مشکل در پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ سے پوچھے تھے اور بھی ایبا نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے کوئی مسلم پوچھا ہو اور جمیں ان سے کھ معلومات نہ ملی ہوں امام زہری والم سنے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ تمام لوگول میں سب سے زیادہ عالم تھیں ای کے برے برے اکار صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضور مجوب رب العالمين مليام ان سے محبت فرماتے سے۔ آپ نے حیات طب کے آخری ایام بھی اننی کے جرہ مبارک میں گزارے۔ وقت وصال اننی کی کوو مبارک میں مالک کونین مالی کے نمر انور رکھا ہوا تھا اور آج آپ کا مزار مبارک بھی جرہ عائشہ

آپ جذبہ ایٹار سے سرشار تھیں جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم واللہ شہید ہوئے تو آپ نے شہادت سے پہلے ام الموسین کو بیغام بھیجا کہ مجھے حضور اکرم طابیا کے پہلو میں وفن کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے \_\_\_ سیدہ نے کمال ایٹار کا مظاہرہ فرمایا \_\_ دسیہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن عمر دالھ کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں" آپ کا انتقال 17 رمضان المبارک 88 ھ کو ہوا اور حضرت ابو جریرہ دائھ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی زندگی مسلمان عورتوں کے لئے مینار نور ہے۔ ابو جریرہ دائھ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی زندگی مسلمان عورتوں کے لئے مینار نور ہے۔ رب کریم ملت اسلامیہ کی خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وه مورمان می کے اک کے موت برسال مرکان فلفی است کر رئیسی رازمسالی

### مظهرالعجائب امام زمن مثاه خيبرشكن



اسم كراى على القب مرتضى اسد الله اور حيدر بين جبكه كنيتي ابوتراب ابوالحن اور ابوالحبين بيل- آپ الله كالديركوار كانام ابوطالب جو بنو ہاشم كے تامور سردار اور سرور کائنات مائیم کے بیاتے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ جب حضرت فاطمه بنت اسد نے رحلت فرمائی تو خود امام الانبیاء ملی این منیض اتار كر الهين اس كا كفن ديا اور قبريين خود ليث كر اس كو بركت عطاك و حضرت سهل بن سعد کے مطابق حضرت علی دالھ کو این کنیت "ابوتراب" بہت پیند بھی اور اس کی وجہ میر تھی کہ میر بارگاہ رسالت ملائیم کی خاص عنایت تھی۔ ایک دن کسی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها سے شکر رہی کے سبب حضرت علی اللہ مسجد میں لیك سے اور آب الله کے وجود مسعود پر مٹی لگ گئے۔ رحمت عالم الدیم تشریف لائے اور خود اسیے روراني باتعول سے مئی جمارت اور قرمات اتھو اليو تراب اٹھو المو الو تراب اتھو۔ حضرت علی دائھ مکہ مکرمہ میں 13 رجب المرجب کو بجرت سے دس سال قبل کعبت الله کے اندر پیدا ہوئے۔ حضور رحمت عالم النظم کے آئے سے پہلے آئمس تک نہ کھولیں جب انکھ کھولی تو چرہ مصطفی ملائیم سائے تھا۔ سوموار کے روز حضور رحمت عالم طائیم کے اعلان نبوت کیا اور منگل کے ون حصرت علی دافھ نے خدا کی وحدانیت اور مصطفی المدیم کی رسالت کی کوانی وے دی۔ بچول میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت علی دالھ نے بجین مین بھی مجھی بت برستی نہیں کی تھی۔ آب دیاد کی پرورش خود رسالت ماب ملی اے فرمائی۔ جنگ احد میں آب دیاد كوسوله زمم أسع كى مرتبه غروات مين حضور ما يا سن آب الله كوير في عطا فرمايا غزده تبوك كے علاوہ آپ تمام غروات ميں شريك موسے اور تبوك ميں بھى اس كئے نہ ملے کیونکہ انہیں حضور مالئیلم نے اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ جب حضرت علی والد کے جذبہ جہادتے مجبور کیا تو بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے و کر عرض کی کہ

> ہمت و جرات مردانہ کا پیکر دیار نام بھی جس کا ہے۔ دنیا میں آگیں

جنگ خیبر کے موقع پر رحب عالم طابط نے اجتمام کے ساتھ پر چم اسلام حضرت علی دائھ کے ہاتھ ہو ہے شاہد نے شاعت کی جات میں دے کر کامیابی و کامرانی کی چش گرتی فرمانی۔ آپ دائھ نے شاعت کے وہ جو ہر دکھائے کہ جس کی مثال مانا محال ہے۔ باب خیبر جسے بعد میں 40 صحابہ کرام مل کر تھسیٹ کر دو سزی جگہ شقل کرتے تھے 'مولا علی دائھ ہے فتے کے وقت اس کو اکیلے بگڑ کر دور بھینکا' سخی ایسے بتھے کہ کوئی سوالی مجھی وروازے سے دفالی نہ لوٹا جو آیا امید سے زیادہ واس بھر کر گیا۔

منع جور و سفائی پیکر تشکیم و رضا مرکز مهر و وفا شرع محمد الدیم کا امین اس کے در سے تنی دامن کوئی کینے آئے۔ اس کے سریر تو سفادت کا ہے تاج دریں

جعرت علی دافرہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور طابیخ نے بین کی طرف بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیخ مجھے زیادہ تجربہ نمیں شاید میں معاملے طے نمیں کر سکول گائید من کر حضور طابیخ نے فرایا کہ میرے ٹیاس آپٹر حضور ناویخ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا 'الی اس کے سینے کو اروش کراڈے 'اور وزبان کو استقلال مرحمت

فرہ دیجے۔ اس کے بعد مجھے معاملات ملے کرنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آئی۔ ہمر
وہ مرتب بایا کہ بضور مظاہر نظر فرایا کہ بین علم کا شر بول اور علی اس کا دروازہ ہیں۔
دھزت علی دائے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے تصدیبہ بھی روایت ہے کہ
حضرت عمر دائھ اس وقت سے بناہ ما گئے تے جب کوئی معاملہ پیش آ جائے اور علی دائھ
موجود نہ بول۔ آیک مرتبہ کھ لوگوں نے بارگاہ رسالت ماب ظاہر میں دھزت علی دائھ کی
شکایت کی تو آپ طابر الم نے جوایا ارشاد فرمایا خردار ۔۔۔۔ دوست علی دکائیت ہرگز نہ کرنا
وہ خدا کے معاملات میں برے سخت ہیں ۔۔۔۔۔ دھزت سعید بن مسب دائھ
فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی دائھ کے سواکوئی انبیا نہ تھا جو کہہ سے کہ جو
عامو مجھ سے لوچھو۔

حضرت على والله خود كمنت بيل كه حضور طاليكم في محص بتايا كه مسهد "مومن تجه ے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔۔۔۔۔۔ مصرت ابوسعید واللہ کہتے ہیں كر ہم منافق كو على والله كے بغض سے يجان ليتے بيل- موافات مدينه كے وقت جب حضور ملی است منام صحابہ کو ایک دو سرے کا بھائی بتایا۔ بعنی مهاجرین اور انصار صحابہ میں بھائی جارہ قائم فرمایا تو حضرت علی دیات رو بڑے کہ میرے آقاد مولا مالیا ایسے نے مجھے می کا بھائی تہیں بنایا۔ حضور المائیم نے فرمایا کہ اے علی دی اور آخرت میں ميرك بھائى مو- حضرت زيد بن ارقم ولي كى ايك روايت امام ترزى نے نقل فرمائى ہے ، سرگار دو عالم مالی فرماتے ہیں کہ ووجس کا میں محبوب موں اس کا علی محبوب ہے" ایک مرتبہ حضور مالی نے فرمایا کہ جھے جار آومیوں سے محبت کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور خردی می ہے کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت رکھتا ہے ان چار آدمیوں میں علی الوذر مقداد اور حضرت سلمان فاری رضی الله عنم شامل ہیں۔ حضور ما الله في ارشاد فرمایا کہ حق کے ساتھ علی ہے اور علی کے ساتھ حق ہے۔ آپ مالیا ہی کا ارشاد کرای ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مدیث مبارکہ میں ہے كه حضور ملايم ين فرمايا كه مسهد "سه مختلف لوگ مختلف ورختول كي شافيل بي

> سے را بیسر نہ این شد سعادت بید کعبہ ولادت یہ شمیر صاحب زادہ رفعت سلطان قادرزی نے کیا خوب کما نہ ظلمیت نشاں ہے دہر کو ہے روشی علی لرزاں ہے جس سے موت بھی وہ زندگی علی

جفرت المام موی کاظم جائد کو اللہ تعالی نے 11 ربح الاول 153ھ (770ء) کو ایک عظیم فرزند عطا فرایا ، جس کا اسم گرای علی رکھا گیا۔ آپ کی کشیشیں ابوجم ' سای اور الوالحسین ہیں جبکہ صابر ' ضامی ' مرتضی ' ذکی ' ولی اور رضا القاب ہیں۔ آپ کی والدت مدینہ منورہ میں ہوئی (یہ ابوجعفر منصور عبای کا عمد تھا) آپ نمایت متق ' رہیز گار ' دبین ' اعالی ورجہ کے عالم اور ساحب فیم شخصیت کے مالک تھے۔ ظیفہ مامون الرشید جینے لوگ آپ سے کہا ور ساحب فیم شخصیت کے مالک تھے۔ ظیفہ مامون الرشید جینے لوگ آپ سے کہ عام اور ساحب فیم شخصیت کے مالک تھے۔ ظیفہ مامون الرشید جینے لوگ آپ سے کہ مدیس آپ جید کی آبات مہار کہ اور تعلیمات سے ارشاد فرایا کرتے تھے۔ آپ کے عمد میں آپ بی بیش جاتے اور موسم سرما میں کی بیش جاتے اور موسم سرما میں اپنی چاور یا کمبل وغیرہ بچھا لیا کرتے تھے۔

آپ عماوت گزار اور کمال درجہ کی تھے۔ نظی روزے رکھنا آپ کا معمول تھا۔

بست کم سونا اور بست کم کھانا آپ کو پہند تھا۔ دو مرون کی خدمت کر کے آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ آپ کے تقویٰ وطمارت عفت ویاکبازی علم و فضل اور قدر و مزات سے متاثر ہو کر خلیفہ ہمون الرشید نے آپ سے اپنی بٹی ام حبیب کا ذکاح کر دیا۔ حالانکہ بڑ عباس کو یہ بات گوارات تھی علامہ ابن جر آریخ نیشاپور کے حوالے سے رقطران بی عباس کو یہ بات گوارات تھی علامہ ابن جر آریخ نیشاپور کے حوالے سے رقطران بی کمرت کہ جنب امام علی رضا دیائے نیشاپور تشریف لائے تو کیر تعداد میں مخلوق خدا نیارت و ملاقات کے لئے حاضر خدمت ہوئی اور خلقت کی کثرت کے سبب زائرین کا گرزا مشکل ہو گیا۔ امام ایک سواری پر تھے اور اردگرد اندانوں کا جمرمت تھا۔ ایسے گرزا مشکل ہو گیا۔ امام ایک سواری پر تھے اور اردگرد اندانوں کا جمرمت تھا۔ ایسے بیل دو حافظان حدیث پاک محمد بن اسلم طوی اور ابوزرعہ رازی حاضر خدمت ہوئے تیل دو حافظان حدیث پاک محمد بن اسلم طوی اور ابوزرعہ رازی حاضر خدمت ہوئے آپ کی سواری کی لگام تھای اور ساتھ ہی عرض کیا کہ حضور اپنے بھال کریمانہ سے خاضرین کو مشرف فرائے اور اپنے اجداد میں سے کمی کی دوایت کروہ حدیث پاک بھی حاضرین کو مشرف فرائے اور اپنے اجداد میں سے کمی کی دوایت کروہ حدیث پاک بھی ساد بیجے۔ آپ نے حدیث پاک میان فرائی نام ایک میان فرائی ہیں۔

حدثنى ابو موسى الكاظم عن ابيه جعفر صادق عن ابيه مخمد الباقر عن ابيه على رين الغابدين عن ابيه شهيد كربالا عن ابية على المرتضى قال حدثنى حبيبي وقرة عيني رسول الله الها على المرتضى جبريل عليه السلام قال حدثنى رب العزة سبحانه و تعالى قال كلمه لا اله الا الله خصي فمن قالها دخل حصى ومن دخل حصنى امن من عذابي .......

(ترجمہ)... مجھ سے میرے والد گرای حضرت امام موی کاظم نے ان سے ان کے یدر بردر کوار حضرت امام علی زمن العلدين نے ان سے ان کے والد محترم حضرت امام حسين شہید کرملائے ان سے ان کے والد شفق حضرت علی الرئضی نے فرمایا..... کہ مجھے میرے صبیب اور میری آنکھوں کی محدثات وراحت حبیب خدا جناب رسول الله ماليا نے فرمایا ..... کد مجھے آگاہ کیا حضرت جریل امین علیہ السلام نے کہ السالہ و نتعالی أرشاه فرما ما ہے کہ کلمہ طبیب لا الله الا الله محمد رسول الله (مالیلم)...... ميرا قلعه ہے۔ ایس جس نے میہ کلمہ بڑھا..... اوہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا.... اور جو ميرے قلعه ميں داخل ہو گيا ..... وہ ميرے عذاب سے بے خوف ہو گيا ..... اس کے بعد آپ روانہ مو گئے۔ اس وقت اجتماع کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سكتا ہے كہ بير حديث ياك س كر لكھنے والوں كا تعداد بيس بزار كے لگ بھك تھى اور ان میں اکثر محدثین کرام منے۔ حضرت امام احد بن حنبل والحد اس مدیث یاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اوا کر بیر حدیث یاک انبی اسناد کے تماتھ دیوائے کیا گل اور مجنون مخص پر چونک دی جائے تو اس کا یاگل بن ختم ہو جائے گا۔" امام احمد بن حتمل ك اصل الفاظ بير بين ..... لو قرى هذا الاسناد على معجنون لافاق من حنونه.....

حفرت امام علی رضادا ہو بہت بڑے مبلغ اسلام تھے۔ آپ کی تبلینی جدو جہد ہے۔ بے شار لوگول کو اسلام کا نور نصیب ہوا۔ احضرت معروف کرخی دائھ جیسے عظیم صوفی بھی

آپ ہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آپ کی بے شار کرامات مشہور ہیں۔ آپ کی اولاد میں ایک بنی اور پانچ مبینے تھے۔ آپ کے صاجزادوں کے اسائے گرای ابن خشاب نے ''کتاب موالوالید اہلیت'' میں محمہ جواد' حسن' جعفر' ابراہیم اور حسین لکھے ہیں اور آپ کی صاجزادی کا اسم گرامی "عائشہ" تھا۔ (رضی اللہ عنم الجمعین)

آپ نے محمرت الم تقی صرت معروف کرخی اور حضرت میر ابوالقاسم کی (رضی الله عنم) کو خلافت و اجازت سے مرفراز فرایا۔ آپ کو انگور بین زہر ملا کر کھلایا گیا جس سے جمعتہ المبارک کے روز 21 رمضان المبارک 208 مد (842ء) کو آپ نے شادت بائی۔ وقت وصال آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ کا مزار پر انوار عراق بیں بغداد شریف کے نواح بین طوس کے علاقہ بین واقع ہے۔ اس جگہ کو نستایا" کے نام سے یاد کیا جا تا تقا اور موجودہ نام "مشمد مقدس" ہے۔ حضرت الم علی رضا جا تھوف کے سلسلہ عالیہ قادری موجودہ نام "محمد مقدس" ہے۔ حضرت الم بین۔ اعلیٰ حضرت الشاہ الم احمد رضا خال قادری محدث برملوی مربید آپ کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ بین یوں مانتی تادری محدث برملوی مربید آپ کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ بین یوں مانتی تادری محدث برملوی مربید آپ کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ بین یوں مانتی الم

مكن صادق كا تقدق مادق الاسلام كر في الاسلام كر واسط في منا الكر المنا كر واسط وبنا تقبل منا الكرانت السميم العليم

اسوہ نبوی میں زندگی کے تمام شعبول کے لئے راہنمائی موجود ہے۔ رسول الله ملايم في ارشاد فرماياك وجب عيد الفطر كي رات أتى ب تو فرشت اليل مين خوشي كا اظمار كرتے بي اور رب كريم أينے خاص انوار و تجليات كا ظهور فرماكر فرشتول سے یوچھتا ہے کہ اے فرشتو! اس مزدور کا کیا بدلہ ہے؟ جس نے کام بورا بورا کر لیا ہو۔ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بورا بورا اجرو تواب (اجرت) دیا جانا جاہے۔ اس پر اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ تم گواہ ہو جاد میں نے ان سب کو بخش ویا جن لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کا احرام کیا۔ دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کیا" ووسری روایت میں ارشاد کرامی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے (عید الفطر کے دن) کہ دیکھو میرے بندول اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اب وہ (نماز عيد برصنے) برے مجزو اکسار کے ساتھ مجھ سے دعا مانگنے کے لئے باہر نکلے ہیں۔ مجھے این عزنت و عظمت محلالت و کرامت اور رفعت و سلطنت کی قتم میں ان کی دعاؤل کو ضرور شرف قبولیت عطا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی اینے بندوں سے ارشاد فرما یا ہے کہ .... اے میرے بندو! آپ تم گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تم سب کو بخش ویا ہے اور تہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔۔۔۔ سرکار دو جمان مالیدم ارشاد فرماتے ہیں کہ چروہ (لوگ) گناہوں سے باک ہو کر گھروں کو آتے ہیں۔

سبحان الله إ معلوم ہوا كه يوم عيد دراصل الله رب العرت سے انعام عاصل كرنے كا يوم سعيد ہے اس روز الله تعالى الله بردوں ير خوش ہوكر انعام واكرام فراتا ہے مركار دو جمان طابيل ارشاد فرماتے ہيں كه "جو شخص عيدين (عيدالفطر اور عيدالا في) كى راتوں بين قيام كرے گااس كاول اس دن بھى نہيں مرے گاجب لوگوں كيدالا في كى راتوں بين قيام كرے گااس كاول اس دن بھى نہيں مرے گاجب لوگوں كے دل مرجائيں گے" اس كے علاوہ آپ طابط كا فرمان ہے كہ "جو شخص پانچ راتوں ميں عيادت كرے يعنی شب بيداری كرے الله تعالى اس پر جنت واجب فرما ديتا ہے۔

2- دوالحبه كي نوس رات-

3- أوالحبر كي وسوس زات

4- عيدالفطرى رات - 4

5- شعبان کی پندر ہویں رات (شب برات)

آیے غور کریں آج ہم اسوہ نبوی سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ ہماری عید اور اسلامی عید میں کتنا فرق ہے؟ بھر اعلام کے اسوہ عید میں کتنا فرق ہے؟ بھر اعید منات سے پہلے ہمیں اپنے رحیم و کریم آقا الہوا کے اسوہ مبارک سے راہنمائی لینا جائے۔ آج بر قسمتی سے ہماری عید عیاشی کا پیغام لاتی ہیں اور ہمارک سے راہنمائی این اور ہمارک سے اجتناب از حد ضروری ہے۔

مرشد کائنات منافیام نماز عید کے لئے کاشانہ نبوت سے نکلے عید گاہ کی طرف روانہ موت کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ای ایک ایک کیا گیا گیڑے بہتے ہوئے ایک دیوار کے سارے کھرا رو رہا ہے۔ ساری زندگی ایم گنہ گار امن کے عم میں روے والے رحیم و کریم می (مادم) اسے رونا دیکھ کر بڑای بڑا جاتے میں اور اس رونے والے سے سریر اینا وست رضت رها روان كالبب ويص بن اب كيا تها؟ .... ومن تقتور بن چکا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر کھنے لگا میرے عم کو منانے والے میرے عملنار اقاملیم اجس کا کوئی نہ ہو وہ رویا ہی کرتے ہیں۔ میرا والد شہید ہو چکا ہے میں يليم مول- ميراكوني يرسان حال الهين- التي محص صاف ستفرف كيرف بيناكر اجها كهانا كلاكر اللي يكركر عيد كاه في جانے والا كوئى سيس ..... ميرے مم عرسارے ك خوشیال منا رہے ہیں اور میں اسید مقدر کو رو رہا ہوں۔ اس پر سرکار دو جمان طابع کی ا تھوں سے آنسو چھک بڑے۔ آپ ملائیم نے دیکے کی انگی بری اور غیر گاہ جانے کے بنجائے وایس استانہ نبوت کی طرف اوٹ یونے کے اگر اگر گھر والوں سے فرمایا کہ اے ملاو عناف كيرت يمناو الحما كمانا كملاو أور أح مم است است ماته عيد كاه في عالين کے۔ جب سے بیٹیم بچہ تیار ہو گیا تو سیدہ آمنہ کے در بیٹیم (المائیم) نے اس کی انگی پکڑی

جس کی تنکین سے روتے ہوئے ہن برایں اس تنبیم کی عادت یہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام مشع برم ہدایت یہ لاکھوں سلام

ہیں کہ

یہ خوبصورت ایمان افروز واقعہ عاجی خدمت کی اعلی برین مثال ہے کہ عید ظلم و زیادتی کرتا نہیں بلکہ اصل عیدیہ ہے کہ بے سارا اور سنتی افراد کی دھیری کی جائے دھی لوگوں کے وکھ بائے جائیں۔ ساجی خدمت کا جذبہ بیدار کیا جائے بی اسلام کا میج کا منتہائے نظر ہے بی سنت نبوی ہے اور بی رب کریم کی رضا کے حصول کا صحح راستہ ہے۔

اکابرین اسلام اور ہارے اسلاف نے عید کو جس انداز میں منایا وہ ہارے لئے مشعل راہ ہے۔ نماز عید الفطر اوا کرنا شرعاً واجب ہے کیونکہ سب سے پہلے رسول کریم طابع نے نماز عید ہجرت کے دوسرے سال اوا فرمائی اور پر ہیشہ اہتمام کے ساتھ اوا فرمائے رہے۔ رحمت عالم طابع نے ارشاد فرمایا کہ "جس نے عید کے دن تین سو مرتبہ "سبحی الله و بحمده" کا وظیفہ کیا اور پھر اس کا قواب مسلمان وفات شدگان کو ہدیہ کر دیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور جب یہ شدگان کو ہدیہ کر دیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور جب یہ وفات یا نے گاتو اللہ تعالی اس کی قبر میں ہی ایک ہزار انوار واخل فرائے گا۔"

جمتہ الاسلام المام غزالی رافیر نے مکاشفتہ القلوب بین اسے روایت کیا ہے اور سرکار ملھیلم کا ایک فرمان عمید کے حوالے سے صحابی رسول ملھیلم حضرت ابو ہررہ والحد سے بیاں مروی ہے کہ "اپنی عیدول کو تکبیروں سے زینت بخشو"

حضرت سیدنا فاروق اعظم والله اپنے دور خلافت میں عید کے روز اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے زاروقطار روئے تھے۔ لوگوں نے اتعجب کا اظمار کیا اور روئے کا سب پوچھا۔

كر عيد تو خوشي ومسرت اور شادماني كابيغام لا تا ہے مكر اے اميرا لمئومنين (دارد) آپ رو رب بي آب الله الم الم عن ارشاد فرالي .... هذا يوم العيد وهذا يوم الوعيد الدين عيد كادن مي اور وعيد كادن مي ب-

جس کے تماز اور روزے مقبول ہو گئے ہے شک اس کے لئے آج عیر ہے۔ خوشی و مسرت کا دن ہے۔ کیکن جس کی عبادات قبول نہیں ہوئیں یا جسے عبادت و ریاضت کی توقیق تہیں ہوئی اس کے لئے تو بید دن دمیوم وعید" ہے۔ میں اس کتے رو رہا ہوں کہ خدا خبر میری عبادات کو قبول بھی کیا گیا ہے یا سیں.... اللہ اكبر.....انا لا ادرى امن المقبولين امن المطرودين....

بيه سيدنا فاروق اعظم ولي جيس جليل القدر صحابي رسول كاخوف خدا تها- آب واليه نے ارشاد فرمایا و عید الفطر اور عید الاصلی کے دن اللہ تعالی زمین پر رحمت کی نظر وال ہے۔ ہم کو چاہئے کہ ان ونول میں گھرول سے باہر نکلا کرد ماکہ خدا کی رحمت کا نفع متہیں بھی حاصل ہو۔" آپ دی کا ارشاد کرای ہے کہ "عیدالفطر اور عیدالاصلی کو ذكر اللي حمد و شاء اور عظمت وياكيرگي كے بيان سے زينت دو۔"

امير المومنين مولائ كائتات سيدنا على ابن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه ارشاد فرماتے ہیں کہ وجمومن کے لئے وہ دن ہوم عید ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی سے باز رہا" حضرت الس والم سن ارشاد فرمایا كه مومن كى يائج عيدي موتى بين :-

1 - جس دن وه گنامول سے محفوظ رہے۔

2- جس دن وہ ایمان سلامت کے کر جائے۔

3 - جس دن وہ بل صراط سے سلامتی ایمان کے ساتھ گزر جائے گا۔

4 - جس دن وہ جنت میں داخل ہو گا۔ 5 - جس دن اسے پروردگار کا دیدار نصیب ہو گا۔

حضور برنور سيدنا غوث اعظم فين عبدالقار جبلاني والد عيدالفطرك دن آه و بكاكر رے سے۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا۔ "لوگ کتے ہیں کہ کل عید ہے.... کل عید ہے .... اور وہ خوش ہیں۔ لیکن میں تو اس دن کو عید سمجھوں گاجب سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤل گا .... یقینا سے تقوی کی معراج ہے۔ حضرت وہب بن

منبه وي ارشاد فرمات بيل كه اشيطان براعيدت ون اغزده بهوتا ي وه آه وزاري كرتا ے ایمر شیطان کے چیلے اس کے ارد گراد اکٹھے امو ایروائ سے بوچھتے ہیں کے اتمارے عضبناك اور غمزده مون كاستب كاياب ؟ تواوه انتمالي صدام كي ساته كتاب كيد الله بعالى في آئج ك ون اميث محد مليد كو بخش ويًا لندائم البيل لذتول اور خواسات نفسانی میں مشغول کرو۔ ان آئید دی کا ارتباد کرای ہے کہ دوعید الفطر کا یوم سعید اس من کے لئے خوشی اور زئینت کا دن دے جس کا روزہ قبول بہو۔ " حضرت الوسعيد خدرى واله ارشاد فرمائت بيل كنه شؤال كى بيلى الرج كو يعنى عيد الفطرك ون دوزه نه ر کھو۔ عید کے روز کھاؤ یو اور خدا کی یعتول کا شکر اوا کرو۔ جيته الاسلام امام غزالي ريطير ارشاد فرمات بين كيه وجب عيد موتى به تو الله تعالى فرشنوں کو بھیجا ہے جو زمین پر ارزتے ہیں اور وہ کی کوچوں اور راستوں میں کرنے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں۔ جے جن دائس کے سواساری مخلوق سنتی ہے وہ كت بي كر "الت محد الدياك امت البيد رب كي طرف أوت وه منهين عطائ عظيم وے گا اور تمهارے بہت برے گناہ معاف کرے گا۔ اور جیٹ لوگ بعیر گاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں ایسے فرما ہا ہے۔ مزدوری کا بدلیہ کیا ہے جنب مزدور اینا کام مكن كرك، فرشت كت بي اس كابدله بير عد ايد بورا اجر ريا جائد بير الله تعالی فرما تا ہے کہ میں ممبن کواہ بنا تا ہول کہ مین ان لوگوں کے لئے اپنی بخش اور رضا کو ان کا اجرینایا ہے۔"





Marfat.com



ملن كايند: ١- فنصيع دود- اسلاميم سيارك لائتر فون، ٢٥٩٢٠٠٠

# عقامري في وراعيال في إصلاح كيديم لا في المالي المال

#### محرب فادري في زرطيع تصاف الإسبى رقمت المقيم المنت مع في محرات كالي الك تصلك ام رحبس مبلاد کے تعاصم ۵ در در الرسال مالك دوجهال ١٠٠١ إساد مراور التكريفات ٤ - إسلام كا نظا عدل والضاف ٨ . تعب اور آداب لعب ٩ . سير بايال وصرت سيع العدمبروفاكي ١٠- روزے كاأسسلاى لصور اا - اسلای عیدل الما مين تن سيح مخراف كي علمت ودادكم امل معلامرا فبال ادرحت وسول [ م ] . بنائت لأ إلى يرود الااء حي حيث المالية ال- حسق الل ٢٠ - العلاسة إخلاي والتسال كالمعد • ا د دروس استام

ورادون سے آراک ترابی فرانے ا العراك ٧ فضال وماني سادح کاری علارسد محود احدوس المرام المدرعنا والك بمرجهات تحصيت المولاة وريازي ۲- جان عامان والخريرون سمعودا حمدات مده وعيدول في عسب المسادة الخرار و في منعردا مدارسة و كثر الايمان كالعارف ورموازية علارا كاج الوداو د مدصادق ون سيسالا والمحى متل علياك ولم صاجراده سيدادس عبدكاطي عكب محبوب الرسول فادري عاك محوب الرسول قادري - مصطفال احلاق وا رفضال سنده فاطمة الروبرا الكس محبوب الرسول ماوري و و الرسيل على مده وعد السلام كى ملك محبوب الرسول قاوري الموسيل سيره صرحته ل سروي من منت شيخ عد حق مات د طوي دهمة المعلمة مرسب مثال مدينة الرسول ترجه المقار الجرعي مان فادي مصرا الطرفسية المرابل

الفراب أفران كريرون كشاق الووال والتورا

ك احبار المنظمة المساكم المساك ين ازت تے مضامين کا توليخوت مجمد عوم بربیس محبوب شخصات کے مگرگاتے نذار سے نابغردوز کارستیوں کی نور کور زندگیوں کے احوال نابغردوز کارستیوں کی نور کور زندگیوں کے احوال